بالمورثقن والزمافط محرحر الثي علم افروزاوروح پرور 14مقالات كا جموعه بالخاء اخلاقي اورفيا فاعدار كامحر أبط

اندرنيشنال عَوَثْيكَ فَورمُ 9429027

# نامور محقق ڈائٹر **ما فیظ محمد مسلسلہ** کے علم افر وزا ورروح پر در 14 مقالات کا مجموعہ







اندرنيشنَل عَنَو ثيه فورم 9429027 0321

زاوية قادريية سيدناغوث اعظم سريك راجة لاكان جوبرآ باد (41200) پنجاب

|        | فهرست مضامین                                                                       |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سنحتبر | عنوانات                                                                            | نبرثار |
| 15     | ين العبد عي اوريين الثقافتي تقارب وجم أبكل                                         | 1      |
| 15     | (سیرت طیبه کی روشن میس)<br>تهذیب و ثقافت کامفهوم                                   |        |
| 16     | اسلام کی وسعت ظرفی                                                                 |        |
| 17     | تبذيب وثقافت كمعالم يس اسلام كي غيرت                                               | and ?  |
| 21     | معبت کی تا قیر                                                                     |        |
| 22     | کا ہری مشابہت کا اثر باطن پر                                                       |        |
| 23     | تهذيب اغيارى خالفت يغبراسلام المفتح كامطالب                                        |        |
| 24     | یا کی وطبهارت کے مجریس خالفت                                                       |        |
| 25     | عيادت كي طور طريقول شي اللفت<br>عيادت كي طور طريقول شي اللفت                       |        |
| 28     | مارات کے دور دوران میں تخالفت<br>ملاقات کے داب میں تخالفت                          |        |
| 29     | وضع قطع ،لباس اورخوردونوش كي طريقول ش مخالفت                                       |        |
| 31     | معاشرتی اقدار واطوارش محالفت                                                       |        |
| 33     | خلامة بحث                                                                          |        |
| 40     | التحام پاکتان کاحسول (سیرت طیبه کی روشی ش)                                         | 2      |
| 41     | جرء تمنداور مخلص قيادت كي ضرورت                                                    |        |
| 43     | مروسدوور مل ماری<br>عوام کی و تان سازی                                             |        |
| 43     | پاجى اشادوا تفاق اور بھائى چارەكى ضرورت<br>پاجى اشادوا تفاق اور بھائى چارەكى ضرورت |        |
| 45     | ديا تتدار الل اورخادم انتظاميه كاتقرر                                              |        |
| 46     | دیاشداردان اور فاد با طفاحیده از در استان اور فاد با باشدی                         |        |



| A Committee of |                                                          |    |
|----------------|----------------------------------------------------------|----|
| 82             | (٩) امت فريد الله علية عليه الرئا                        |    |
| 83             | (١٠) حضور عليه كي اطاعت واتباع كرنا                      |    |
| 85             | (۱۱) ذكرنبوى اورزيارت نبوى عليه كاشتياق                  |    |
| 87             | (۱۲) محبت دسول المنطقة كے نام يرامت من تفريق بيداند كرنا |    |
| 88             | الساكة كالمحفظ كرنا التعلق كالمحفظ كرنا                  |    |
| 95             | عدم برداشت كاقوى وبين الاقوامي رجحان                     | 4  |
|                | اورتعليمات نبوي على صاحبها الصلوة والسلام                |    |
| 95             | برداشت ایک عظیم اخلاقی وصف                               | 30 |
| 96             | برداشت كيوالے توى صورت مال                               |    |
| 99             | عدم برداشت كابين الاقواى رقان                            |    |
| 100            | برداشت كالعليمات نبوى علي                                |    |
| 105            | اسوه حسنه اور عملي تعليم                                 |    |
| 107            | كم كرمه ي برداشت كاكمال مظاهره                           |    |
| 109            | هدينه موره على بيمثال برواشت كامظاهره                    |    |
| 109            | برداشت نبوی کاامتحان                                     |    |
| 110            | ایک اعرالی د حونس اور مطالبه                             |    |
| 111            | عبدالله بن الي كوبرداشت كرتے رہنا                        |    |
| 111            | تقتيم غنبت پراعتراض                                      |    |
| 120            | بالأك اطساب سيرت طيب كاروشي من                           | 5  |
| 120            | بالأك اضاب كامغبوم                                       |    |
| 121            | اختساب كادائره كارياد سعت مغيوم                          |    |
| 122            | اضباب كاخرورت واجميت                                     |    |
| 123            | اضاب املامي حكومت كافرض                                  |    |
|                |                                                          |    |

|   | 47 | معاشی دا تضادی ترتی                                              |     |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   | 48 | (۱)زرئ تى                                                        | No. |   |
|   | 50 | (۲) صنعت والرفت                                                  |     |   |
|   | 51 | (٣) تجارت شرفروغ                                                 |     |   |
|   | 52 | (٣) دولت كي منصفانه شيم                                          |     |   |
|   | 54 | قانون کی بالا دی اور بےلاگ انساف                                 |     |   |
|   | 56 | منعبوط دفاعي وحربي قوت                                           |     |   |
|   | 64 | حب رسول عليقة أوراس كملي نقاض                                    | 3   |   |
|   | 64 | حبدرسول عليه كي دين ضرورت                                        |     |   |
| ۱ | 66 | حب رسول عليه كاعقلى ضرورت                                        |     |   |
| l | 67 | رسول كريم الملية كالمؤمنين كيساتهدشة                             |     |   |
| ١ | 69 | حبدرسول عليفة كاشرى حكم                                          |     |   |
|   | 72 | محبت رسول عليقة اورخم نبوت                                       |     |   |
| ĺ | 74 | صابد کرام کی مجت رسول علق کے چند مظاہر                           |     |   |
| I | 75 | حب رسول علي فقاض                                                 |     |   |
| ١ | 76 | (١) خواب الناس كاشر يعت محديد الله كالح موجانا                   |     |   |
|   | 77 | (٢) صنور علية كى مرقوب چيز كا مرغوب اور ماليند كا ماليند موجانا  |     |   |
|   | 77 | (m) صفور علی کے محبوب سے مجت اور دشمن سے دشمنی رکھنا             |     | 3 |
|   | 78 | (٣) فقيران زندگي كوتر چح دينا                                    |     |   |
| ١ | 79 | (۵) برسنت نبوی عظی ہے مجت رکھنا                                  |     |   |
|   | 80 | (۲) رضامندی رسول الله کاخیال رکھنا                               |     | 1 |
|   |    | (۷) دین میری سیان کی نفرت کرنا<br>(۷) دین میری سیان کی نفرت کرنا |     |   |
|   | 81 | (ک) در این ایری علاق می نظرت را تا<br>(۸) قرآن مجید ہے مجت رکھنا |     |   |
|   | 81 | (١١) ١١ ان جيد سے دبت رها                                        |     |   |

| 158   | غربت وافلاس كے خاتمہ كے ليے قانوني دفعات                        | 118  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 161   | تعِشات كي بجائے ساد كى كافروغ                                   |      |
| 165   | معاشى واقتضادى ترتى كاحصول                                      |      |
| 166   | (ו) נְגליל דָּט                                                 |      |
| 168   | (۲)صنعت وحرفت                                                   | in-  |
| 169   | (٣) تجارت پيل فروغ                                              |      |
| 170   | (۴) دولت کی منصفانه تقسیم                                       | 18 A |
| 177   | دور حاضر من ندمي انتبال بندى كار جحان اوراس كاغاتمه             | 7    |
|       | تعليمات نبوي عليف كاروشي بين                                    |      |
| 178   | انتها پیندی کامعنی وسبب                                         |      |
| 178   | ند جبي انتها پيندي کي چند صورتي                                 | 1    |
| 178   | (۱) ایناند بب زبردی منواتا                                      |      |
| 181   | (۲) دوس فراب فرارداشت ندكرنا                                    | OW . |
| 186   | (٣) دين من غلو                                                  | n v  |
| 188   | (۴)عبادات و کالیف شرعیه میں تشد دتعتق                           | 1    |
| 191   | (۵) اجتهادی وفروعی مسائل میں تعصب وتکفیر بازی                   | MIS  |
| 196   | ند جبي انتبال پندي كاغلط اطلاق                                  | 311  |
| 195   | (۱) اصولول براستقامت اوردین حیت                                 | 1    |
| 199   | (۲) ظلم کےخلاف جدوجہد                                           | 231  |
| 202   | خلاصة بحث                                                       | i    |
| 203   | تجاويز                                                          | 0.   |
| 210   | نبری رواداری اور یا کستانی معاشرے میں اس کا اطلاق               | 8    |
| 210   | مدی روادران اوری سال ما سرحدن ال العلال<br>(سرت طبیه محوالد سے) |      |
| E 100 | ( يرت ميه عوالد ع)                                              |      |

| 124 | اختساب اورسيرت طيبه                                  | 198     |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 125 | حضودا كرم الليلية كي خودا حنسا في                    |         |
| 126 | سركاري لماز بين كالقساب                              |         |
| 127 | بددیانتی کے اُخروی عذاب سے ڈرانا                     |         |
| 127 | بلاامتيازا خنساب                                     |         |
| 129 | ديكرمعا لمات بش اختساب                               |         |
| 129 | (۱)ایک دوکاندار کی بددیانتی پکڑنا                    |         |
| 129 | (۲) بلندقبرکو پندند فرمانا                           |         |
| 130 | (٣)سيده عائشة كي جرب من الفكايرده يمارُوينا          |         |
| 130 | (٣) منقش يرده د مكوكر بيثي فاطمه كي محر داخل نه بونا |         |
| 130 | (۵)عیب جوئی پرسیده عاکشهٔ وفیمائش                    |         |
| 131 | (۲) كمي نماز يزهانے والے امام كوتتىي                 |         |
| 131 | (2) دين مِن تُعتق اورتشد دير نارافتگي                |         |
| 131 | احتساب اورخكومت بإكتان                               |         |
| 132 | اصلاح اورهمل کی ضرورت                                |         |
| 138 | غربت وافلاس كاخاتمه _سيرت طيبه كى روشني ميس          | 6       |
| 139 | عالمی اقتصادی صورت حال                               |         |
| 140 | یا کستان کی معاشی زبوں حالی                          |         |
| 142 | دوسرے اسلای ممالک کی اقتصادی پیماندگی                |         |
| 143 | غربت وافلاس كاسبب                                    |         |
| 148 | متله کاحل بسیرت طبیه کی روشنی میں                    |         |
| 150 | منت دروزگار كافروغ                                   | W 11.85 |
| 153 | ايثار وانفاق اورمؤ اسات كي تلقين                     |         |

| 262 |                                                |       |
|-----|------------------------------------------------|-------|
|     | ii_قانون نفقه كاجراء                           | 2012  |
| 264 | iii لِيقِشَات كى بجائے سادگى كا فروع           | 4     |
| 272 | عبدى نوى المن شروام كى بنيادى ضروريات كالمتمام | 10    |
| 272 | بنيادى ضروريات كالغين                          |       |
| 272 | بنيادى ضروريات كى مقدار                        | 90    |
| 275 | بنيادى ضروريات كى ابميت                        |       |
| 278 | حکومت کی ذمداری                                | XI    |
| 281 | خلفاء کا احساس ذمدداری                         | DAY : |
| 283 | دورنبوى عليه على خروريات زعدكى كاانتظام        |       |
| 283 | مهاجرين كى ربائش وخوراك كابندوبست              |       |
| 285 | مدینه شملمانوں کے لیے یانی کا انظام            |       |
| 286 | بيكسوس كى كفالت كاعام اعلان                    |       |
| 289 | دورنيوى كى عام مالى ياليسى                     | 14    |
| 290 | حكومت نبوي من عطاء وبخشش كامعيار               |       |
| 291 | عاصل کی آ مدنی رعایا کی ضرورت کے لیے           |       |
| 293 | رعایا کی ضروریات بوری کرنے کاعام اسلوب         | - 1   |
| 296 | مفلوك الحال جماعت كي ضروريات كالهتمام          |       |
| 298 | ایک یج کوتیم اتارکردے دیا                      |       |
| 299 | واقعه بذاك معاثى تعليمات                       | 41    |
| 301 | ایک انساری کواپناتیص بینانا                    |       |
| 302 | مير المام يرقرش الفالو                         |       |
| 303 | فاقد کشوں کی مہمان نوازی                       |       |

| 212 | ية بي رواداري كامفهوم                        | VIE A |
|-----|----------------------------------------------|-------|
| 212 | نه بی اختلاف ایک فطری و تکویش امر            |       |
| 213 | يد جيي روا داري اوراسلام                     |       |
| 217 | ندجى روادارى اوراسوه رسول المناقبة           | 7191  |
| 217 | (۱) مشرکین مکہ کے ساتھ برتاؤ                 |       |
| 218 | (۲) یم دو و نصاری کے ساتھ رواداری            |       |
| 219 | (٣)رئيس المنافقين كيساته حن سلوك             |       |
| 220 | ند مجي رواداري كي صدود                       |       |
| 221 | با کتانی معاشره اور خابی رواداری             |       |
| 224 | نه جيي ومسلكي اختلافات كي حقيقت              |       |
| 229 | تجاويز .                                     |       |
| 235 | آج كي سكت مائل كاهل (سيرت طيبة كي دوشي من)   | 9     |
| 235 | بعثة نبوي كوقت ماكل كالكيني                  |       |
| 237 | سائل کے حل کا اصول و نبوی طریقہ              |       |
| 241 | (۱) انسان سازی کی ضرورت                      |       |
| 243 | (٢) جرأتمند ويانتداراور خلص قيادت كافقدان    |       |
| 245 | (٣) دفا مي قوت کي کزوري                      |       |
| 250 | (١٠) تغرقه بازى اورمسلكى تعصب                |       |
| 254 | (۵)غربت وافلاس                               |       |
| 256 | ا منت دروز كار كافروغ                        |       |
| 258 | ii اياروانفاق اورمؤ اسات كي تلقين            | - 34  |
| 261 | iii غربت وافلاس كے خاتمه كے ليے قانونى دفعات |       |
| 261 | i_زكرة كافتاد                                |       |

## موسم میلا دمیں انوارسیرت النبی مضافیاتی کی بہار

الله كريم كة خرى في سيدالرسلين خاتم أنهين دعزت مصطفى احريجتى عليه اذكى التحيية والمثاء كى پاكيزه زندگى انسان كے ليے انفرادى واجتا كى ، خاتى واز دوا بى ، قوى و بين الاقوا مى ، معاشرتى ومعاشى ، سياسى وحكوتى ، دعوتى و بيليغى ، خاجرى وباطنى ، فه بى واخلاتى اور دينى وروحانى بربر كوشه اور پهلوش جس طرح ايك بهترين اور كامل نمونداور نور بديت باس پر لقد كان لكم فى دسول الله اسوة حسنة (بيشك تبهارے ليے الله كرسول كى زندگى بين اين الاقاظ بيل خودخالتى كائنات كى كوائى كے علاوہ انسانى تاريخ بينى كوائى بربر كوائى الله عليات الله علاقة في سارے انسانى زندگى كا كونسا اليا شعبه يا ميدان ہے جس بين رسول الله عليات الله على الله عليات الله عليات الله عليات الله على الله عليات الله عليات الله على الله عليات الله عليات الله على ال

اللہ نے الل اسلام کودنیا کے بر سینے اور بر پریشانی کے طل کا اسخہ کیمیادری اللہ ہے۔ بی بتادیا ہے۔ مگر مین حیث الامت ہماراالیہ بیہ ہے کہ اس انتحاکی پڑھاوری کر مروض رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جلے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، بیڑے ذوق شوق عقیدت و محبت اور اجتمام سے سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر کا نفرنسوں اور جافل کا افتقاد کیا جارہا ہے، شیریں بیان واعظین اور خوش الحان نعت خوانان سامعین کا ایمان تازہ اور وجد کی کیفیت طاری کر رہے ہیں، بازاروں اور گلیوں کو ابن کی طرح سجایا جارہا ہے گرہم اور وجد کی کیفیت طاری کر رہے ہیں، بازاروں اور گلیوں کو ابن کی طرح سجایا جارہا ہے گرہم الیے کے فہم ہیں کہ اپنے گان کو سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل اور اخلاقی و روحانی ایس کی اس نے کہنے ہیں اور ہرآئے دن آن مائے کی دوسری تد اہیر، سیسیس اور ایجاد بندہ فیخے آن مائے جا بچے ہیں اور ہرآئے دن آن مائے جارہے ہیں گران تمام مسائی اور تک ودو کا نتیجہ سوائے اس کے پھوئیں کے جارہے ہیں گران تمام مسائی اور تک ودو کا نتیجہ سوائے اس کے پھوئیں کے جارہے ہیں گران تمام مسائی اور تک ودو کا نتیجہ سوائے اس کے پھوئیں کے جارہے ہیں گران تمام مسائی اور تک ودو کا نتیجہ سوائے اس کے پھوئیں کے جارہے ہیں گران تمام مسائی اور تک ودو کا نتیجہ سوائے اس کے پھوئیں کے مرض بوھتا گیا جوں جوں دواکی

| 305 | حفرت ابو بريرة اور چنددوس يجوكول كوكمانا كحلانا          | N.      |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|
| 306 | حضور علي كمرول من فاق كى وجه                             | liye I  |
| 307 | اصحاب صفه كاخيال اورخر كيرى                              |         |
| 309 | الل صفه كوآل رسول علي يرترج                              | 16      |
| 309 | اصحاب صفدكو بهلے دودھ بلانا                              |         |
| 311 | اول درويش بعدخويش                                        | 154     |
| 318 | نی کریم علی کا در رود معاش                               | 11      |
| 318 | صابروقانع طبيعت                                          | Date    |
| 320 | كهانے پينے كے بشرى تقاضے                                 |         |
| 323 | انصارے ہریے                                              | Sec.    |
| 324 | وَ اتَّى بَكُرِيال اوراونشيال                            | SHIE    |
| 325 | الفنيت من صه                                             | NAME OF |
| 326 | حفرت مخير يق كاوتف                                       |         |
| 327 | اموال والملاك فئ                                         |         |
| 330 | بادشاہوں اور دفود کے ہدیے                                |         |
| 336 | نام محمد کی معنوی جامعیت وبلاغت                          | 12      |
| 346 | ايمان بالرسول عليقة منهوم اور تقاض                       | 13      |
| 348 | (۱) نبوت در سالت محمدی کی صدیق                           |         |
| 352 | (٢)رسول اكرم علية جو بحدلات اورجو بحدفر ماياءاس كي تقديق |         |
| 355 | (٣) نبوت درسالت محرى الله كالبي تقديق اورزباني اقرار     |         |
| 356 | (٣)ديكرتقاض                                              | 100     |
| 316 | اسوة حندرسول عليقة                                       | 14      |
|     | <b>☆☆☆</b>                                               |         |
|     |                                                          |         |

## السنه فاؤنثريش

#### اغراض ومقاصدا ورخدمات كاجائزه

الله تعالی کی رضا کے لئے قائم شدہ ایک قورم ہے جس کے پیش نظر اشاعت دین اور خدمت خلق کے بہت سے اغراض ومقاصد کا ایک جہان ہے لیکن جس کی راو عمل بس ایک ہی ہے سنت نبوی فی پیروی اور اظامی نیت کے ساتھ خدمت خلق کا فریضہ ۔۔۔۔۔اس طرح ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نظام کا رتھکیل دینے میں کامیاب ہورہ ہیں جو عہد رواں کی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نظام کا رتھکیل دینے میں کامیاب ہورہ ہیں جو عہد رواں کی الحضوں میں گھرے نو جوانوں کو تسکین روح کی شادا بی سے ہم کنار کرنے کی سیل پیدا کرتا و کھائی ویتا ہے۔

السندفاؤ تلایش کی شاندروز کاوشوں اور اس کے ساتھ کام کرتی مخلص، رفقاء کی فعال اور درومند فیم فاؤیڈیشن کے اغراض ومقاصد کی تشکیل سے لے کرنتیر کی منزلیس طے کرنے میں کوئی و تیقة فروگذاشت نیس کررہی۔

درادیکھیئے تو اس نی اٹھتی ہوئی تنظیم کے چنداغراض دمقاصد جن کے دائر سے بیل پکو زندگی کے اکثر شعبوں کا احاط محسوس ہوگا۔

قرآن وحدیث کے انوار سے تغیر سرت وکردار۔۔۔۔مسلک محبت رسول معظیم اور مشرف اولیاء کے ابلاغ وتروئ کی جدو جہد۔۔۔۔علم کے نور سے بدی اور بدعقیدگی کا خاتمہ۔۔۔۔۔۔الت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے عصری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ''اہنامہ میگرین'' اصلاحی و فلاحی اور محبت رسول میں پھیٹے سے لبریز لٹریچ کی فراہمی کومکن ''اہنامہ میگرین'' اصلاحی و فلاحی اور محبت رسول میں پھیٹے سے لبریز لٹریچ کی فراہمی کومکن

آج امت مسلمہ ہمہ جہت زوال کے جس دہانے پر کھڑی ہے اس سے نکلنے کا راستہ اور شرعی و عقلی اعتبار سے واحد علی ہی ہے کہ مقام خویش گر خوابی وریں وریں دریں مصطفیٰ رو ججت دل بند و راہ مصطفیٰ رو

انوار رضا کی پیش نظر اشاعت خاص ''انوار سیرت النبی کی کی '' بین انسانی محاشر کے خصوصاً اہل اسلام کو در پیش چند مسائل کے طلب رسول اکرم کی کی فررانی سیرت طیب سے ہدایت و روثنی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے مطابق عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ دراصل بیدا شاعت خاص کچھ مقالات سیرت النبی کی پینی اور ایک دوعظمت نبوی کے مضابین پر مشتل ہے جو مختلف اواروں کے لیے نامور الی قلم جناب ڈاکٹر حافظ محسم اللہ نے سیر قلم کے ان منتشر مقالات کو کیجا کر دیا گیا ہے جو بجائے خودایک خدمت ہے۔

محتر م ڈاکٹر حافظ محد معد اللہ نے ساری زعدگی علم و حقیق کی دنیا کی سیاحت میں صرف کی ہے۔ سیرت طیبہ کے نور سے روشن ان کے بید مقالات ہمیں عطا ہوئے جس پر میں ان کے ساتھ ساتھ النہ فاؤنڈ یشن کے بانی چیئر مین اوراپنے ہراور ہزرگ پیرطر یقت حضرت علامہ محمد اسلم شنراد قاوری صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کمپوز شدہ مواد ہی عنایت فر مادیا جو میرے لئے بہت زیادہ خوشی و مسرت اور قبلی وروحانی شاد مانی کا باعث بنا۔ رب کر یم وارین میں ہردوحضرات کواس کی بہترین ہرا عطافر مائے اور ہماری اس اشاعت خاص کو ہمارے اور قار کین ہردوحضرات کواس کی بہترین ہرا عطافر مائے اور ہماری اس اشاعت خاص کو ہمارے اور قار کین کرام کے لئے حصول فیفن کا ذریعے بنائے۔ آمین شم آمین

ملک محبوب الرسول قادری (چیف ایدیشر)

2016 بر 2016 و

بسم الله والحمدالله والصلواة والسلام على رسول الله بين التهذيبي اوربين الثقافتي تقارب وجم آجنكي بين التهذيبين الشقافتي تقارب وجم آجنكي بين التهديب كروشن مين )

تهذيب وثقافت كامفهوم

سیرت طیب بلی صاحبها الصلوة والسلام کی روشی میں زیر نظر موضوع کا جائزہ لینے
سے قبل تہذیب اور نقافت کا مغہوم جان لینا ضروری ہے تا کہ بات واضح ہو سکے۔ چنا نچہ
اختصار کے پیش نظر تہذیب و تدن اور نقافت و کلچر کے الفاظ کے لغوی واصطلاحی مغہوم کی
تفصیل میں جائے بغیراتی وضاحت کافی ہے کہ بیچاروں الفاظ معمولی اصطلاحی فرق کے
باوجود باہم مترادف معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں اور ان کے مغہوم میں کی قوم کے عقائدو
نظریات، اعدرونی جذبات واحساسات اور وہنی و فکری سوچ کی بنیاد پر اختیار کردہ ذہبی،
اخلاقی ، سابی رویے اور معاشی ومعاشرتی اور سیاسی طرز زعدگی شامل ہے۔

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ کی بھی قوم کی تہذیب و تدن اور شافت و کھر ہیں اس کے عقائد و نظریات اور باطنی جذبات واحساسات بنیاد اور انداز بودوباش، طرز معاشرت، طرزمعیشت، نظام حکومت وسیاست، علوم وفنون اور عبادات و معاملات فاہری دو ہے ہوتے ہیں اور بھی فاہری رویے، طرز بودوباش، معاشرتی و ساتی واخلاتی روایات، عادات، طرز سلام و کلام اور وضع قطع جیسی چیزیں بی اسے دوسری قوموں سے متاز وجد المشہراتی ہیں ورندشکل وشاہت ہیں اور اعضا و جوارح کے اعتبار سے قوسارے انسان ایک کی جیسے اور سب آدم و حواکی اولاد ہیں (۱) آج آگر ہم ایشیائی اور بور بین اور مشرقی و مغربی و زارت ندی امور حکومت یا کتان کے دیابتمام سالان قوی سرت کانونس ۲۰۰۸ رویدا سے محتوقہ پر مقالہ ہذا کو افعائی مقابلہ مقالات سیرت میں بھرائی سے پر اول انعام کا سختی قرار دیا گیا۔

بنانا\_\_\_\_معاشرے كا انتهائي نظرا تداز شده خانه بدوش طبقه جوغربت وافلاس كے ساتھ ساتھ جہالت كىسب ائتبائى انسانىت سوز زندگى كر ارر ما باور بجاطورا دادواصلاح اوردينى راجنمائى كاخصوصى مستق بيخصوصيت كرساته اسلام كآفاقى بيفام كو يرحكت اعدازيس ان تك كبنيانا\_\_\_\_ مبلغين ، واعظين ، آئم اورحفاظ كى خدمت واعانت اوروركشاب كاامتمام \_\_\_\_ نومسلموں کومسلم ساج میں آباد کاری اور اعتقادی نشو دنما کا انتظام \_\_\_\_معاشرتی برائیوں ك خاتم ك لئة حتى المقدور عملى اقدامات \_\_\_\_ يكار، لا جار، بسبار ااور مستحق طبقات كى مرمكن الداد\_\_\_\_سل نوكودعوت وترغيب كذريع احكامات البيكا بإبند مونا\_\_\_\_حفظان صحت کے اُصولوں کے مطابق متعدی اور پیچیدہ بھار بول کے خلاف جنگ میں ساج کی الداد نیز فرى دُينسريز، فرى آئى كيميسر، دُينش كيميسر كا انعقاد\_\_\_\_فرى ليگل ايدوائزرى\_\_\_\_ کوسل کا قیام \_\_\_\_ تا گیائی آفات کے مواقع پر متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کے تقاضوں کے مطابق مجر پور ریلیف ورک۔۔۔۔جادہ زیست کی ان البیلی راہوں میں ہمیں أمت مسلمه كے برفرد وخواتين اورنو جوان سل كى برخلوص رفاقت دركار ب-البذآب بھى السند فاؤندیشن کی میم کا حصه بنیں \_ ( ہرانگریزی مینے کی پہلی اتو ارکوتد دنعت ،اصلاحی خطاب اور ذکر وفکر رمشمل گیار ہویں شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے )۔

آستانه عاليه قادرب

9 يمن زار سريث لالدزار فيراا محورنياز بيك لاجور 0300-4270964, 0322-4344442 0321-9443547, 0321-4363541 ويتي موت ارشادقر مايا:

"الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجلها فهواحق بها" (٣) حكمت ودائش كى بات أيك مؤمن كى كمشده متاع ب-البداات جهال بحى يائے تودوا سے اپنانے كازياده حقد ارب

چنانچہ پینبر اسلام اللہ نے متعدد مواقع پر دوسری اقوام کی مفید چیزوں اور تہذیبی روایات کو تبول فر مایا۔ شلا غزوہ خندق کے موقعہ پر مدید منورہ کے دفاع کے لیے حضرت سلمان فاری نے جب یہ مشورہ دیا کہ المل فارس الی صورت حال میں خندق کھودکر ایے شہروں کی حفاظت و دفاع کرتے ہیں تو اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے شہر کے ایک طرف خندق کھود نے کا تھم دیا (۲) ای طرح ہرقل روم اور شاہان جم کو خط کھے ہوئے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ خطوط کو مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے تو "محمد رسول اللہ" کے الفاظ پر مشتمل اپنی مستقل مہر بنوائی (۵) علی ہداالقیاس حضرت زید بن ثابت گوسریائی زبان کی خے کا حکم ذرایا (۲) وغیرہ و فیرہ و فیرہ و

البت اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام اپنے مانے والوں کو ایسی روش خیالی اوراعتدال
پندی اوراتنی رواداری کی اجازت ہرگر نہیں دیتا کہ وہ وقی النی پرشی بزاروں حکتوں اور بے
شارد نیوی واخر وی فوائد و بر کات کی حامل اور پاکیز واسلامی تہذیب وثقافت اورا پی اخلاقی
ومعاشرتی روایات کو چھوڑ کر محض جدت پسندی اور دوش خیالی کے جنون میں یا مدامت کے طور
پر ہمہ جہتی تحرست، بے برکتی، بے الحمینائی، بے سکونی اور بے شرمی کی نمائند واور عفت وعصمت
اور حلت و ترمت کے تصور سے عاری غیر اسلامی اور مغربی تہذیب وثقافت کو اپنالیس۔

تہذیب وثقافت کےمعاملے میں اسلام کی غیرت

اس امر میں کوئی شبہیں کہ اسلام نے عقیدہ و غدہب کے بنیادی اختلاف کے باوجودانسانیت کے ناطے غیر مسلم اقوام بلکد شمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی خیرخواہی نیکی اور

اقوام میں فرق کرتے اور انہیں الگ الگ قومیں تصور کرتے ہیں تو صرف ای وجہ سے کہ جو خصوصیات اور عناصر ترکیمی ایک قوم کی تہذیب وثقافت میں پائے جاتے ہیں وہ دوسری قوم میں نہیں پائے جاتے ہیں وہ دوسری قوم میں نہیں پائے جاتے ۔ اس لیے ایک قوم دوسری قوم سے جدااور الگ ثمار کی جاتی ہے۔

پی جس طرح ایک عیسائی اپ مخصوص عقائد اور الگ تہذیب و ثقافت کی بنیاد
برایک بہودی اور بت پرست ہے متازے ایک بہودی اپ خصائص ملت و غرب کی بنا
پر ایک نعرانی اور بت پرست ہے جدا ہے ای طرح ایک مسلمان بھی اپنے مخصوص غربی
عقائد، اعمال وحرکات اور تہذیب و ثقافت کی بدولت قرآن مجید کی روے غیر مسلم اقوام
کے افرادے ای طرح متازے جس طرح بیتا تابیتا ہے، نورظمت ہے، تر پتی ہوئی دھوپ
سایہ ساور زیم و مردودے۔(۲)

اسلام کی وسعت ظرفی

بعدازیں یہ بات الل علم ووائش سے تفی تیس کے سلم ازروئے قرآن انسانیت کے لیے کمل ضابط حیات، تعت الی اور اللہ کا پندیدہ دین ہے۔ اس کی اپنی پا کیزہ اور شرم و حیاء کی نمائندہ تہذیب و فقافت ہے۔ مستقل تدن اور دوش اخلاقی ومعاشرتی ہوایات ہیں۔ معیشت ومعاشرت ، کھیل ، تفری ، حکومت وسیاست ، عبادات ومعاملات ، لین وین ، تو می و بین الاقوامی امور و تعلقات ، تعلیم و تعلم ، خوش تی ، شادی بیاہ ، نشست و برخواست ، گفت و مین الاقوامی امور و تعلقات ، تعلیم و تعلم ، خوش تی ، شادی بیاہ ، نشست و برخواست ، گفت و شین الاقوامی امور و تعلقات ، تعلیم و تعلم ، نوش تی کہ جسمانی طہارت و نظافت سمیت شد ، کھانا بینا ، و بن ، بن ، وضح قطع ، لباس ، لودوباش حتی کہ جسمانی طہارت و نظافت سمیت مرد و خواشین کی زندگی کا کوئی ایسا پہلوئیس جس میں اسلام نے وتی الی سے اپنے مائے والوں کے لیے واضح دوثوک اور دنیا و آخرت میں قلاح واطمینان کی ضامن ہوایات اور والوں کے لیے واضح دوثوک اور دنیا و آخرت میں قلاح واطمینان کی ضامن ہوایات اور اصول وضوالط اور پیٹیم راسلام علیت نے اس میں کامل نمونہ نہ چھوڑ اہو ۔ اس کے باوجوداسلام اسے نہ نہ بیت کی دوسری قوم کی انجوی اور نفع الیے نہ نہ بی کوئی کی دوسری قوم کی انجوں الیہ بیش پیز کوئی طاسل اور قبول نہ کرے ۔ چنا نچ پیٹیم راسلام علیت کے واسعت ظرفی کا شوت نہیں ہور کوئی طاسل اور قبول نہ کرے ۔ چنا نچ پیٹیم راسلام علیت کے واسعت ظرفی کا شوت

حرم علی کے کو کم فرمایا کہ وہ کفار کے دین باطل سے کمل براءت و بےزاری کا اظہار کرتے ہوئے بر ملااعلان فرمادیں کہ:

"لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ"

تہارے لیے تہارادین اور میرے لیے میرادین ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی نے تکھاہے:

"اس الس منظر كو نكاه بل ركه كرد يكها جائة تو معلوم بوتا ب كريه سورۃ فرہی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہو کی تھی جیسا کہ آج كل ك يعض لوك تنيال كرتے ميں بلكداس ليے نازل موئي تقى که کفار کے دین اور ان کی بوجایا ث اور ان کے معبود ول تے قطعی برأت يزارى اور لاتعلق كالعلان كرديا جائ اورانيس بناديا جائ كددين كفراور اسلام بالكل أيك دوسر است الك بين ان ك باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ بیابات اگرچہ ابتداء قریش کے کفار کو ناطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کبی گئی تھی ۔ لیکن سے اٹبی تک محدود نہیں بلکداسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بیعلیم دی گئ ہے کددین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہان کواس سے قول اور عمل ش برأت كااظهار كرنا جابياور بلارعايت كهدوينا جاب كدوين كےمعامله يس وه كافرول سے كى قتم كى مدامنت يامصالحت

ای طرح حفرت عبدالله بن سلام وغیره نومسلمال نے حضور علیہ ہے جب سے درخواست کی جمیں اسلامی نظام حیات ہیں دہتے ہوئے اس بات کی جمی اجازت دی جائے

نہیں کر کتے۔"(۹)

عدل وانساف کی تعلیم دی ہے۔ (2) اورس سلسلے میں پیغیر اسلام میلیک نے اپنی طبی رافت ورحمت اور رحمة للعالمين مونے كى بنا برمشركين مكه، يبودونصارى، منافقين مدينداور دیگرمعاندین ومحارین سے جس فرہی رواداری، انسانی مدردی، وسعت ظرفی، فیاضاند برتا ؤ بعفو و درگز ر بخمل و برداشت اورحسن سلوک کاعملی طور پرمظا ہر ہ فر مایا (جس کی تفصیل ے کتب صدیث وسیرت مجری برسی بیں )اس کی نظیر آسان کی آ کھنے آپ علاقے ہے بہلے دیکھی تھی نداب تک دیکھ کی ہے۔ گراس کے باد جود اسلام اپنے عقائد اور تہذیب و تدن كے معاملے ميں انتهائي غيرت مندوا قع جواب\_اس نے الل اسلام كوغيرمسلم اقوام کے ساتھ الی نام نہا درواداری، ایک دین کش روشن خیالی اوراس قدرنری اوراتی لیک کی بھی اجازت نہیں دی کہ تفرواسلام کو اقبیازختم ہوجائے، شرک وتو حید گذیدہوجائے ،ایمان و الحاد كا اساى فرق مث جائے، نیا "وین اكبرى" پيدا ہوجائے، اور اسلام وشن اقوام كے سامنے اپنے آپ کوروش خیال ثابت کرنے کے شوق میں اسلامی شعائر اسلامی تہذیب و تدن اور اسلام کی یا کیزہ اقد ارورایات کی نفی ہونے گئے، مخلوط میر اتھن ریس کے نام پر احكام سر وتجاب كانداق از الإجائي، مات ير" تلك"، لكوان كليس، "بهولى" كى تقريب میں ہندووں کی طرح جسم ولباس پر رنگ ڈلوانے لگیں۔جشن بہار کے نام پرساری اسلامی حدود پھلانگ جائيں اوران كى دينى حميت وغيرت اتنى مردہ ہوجائے كەمجد كاستك بنيادېمى ان كے ناياك ماتھول سے ركھوانے كے ليے تيار ہوجائيں۔

چنانچ کفار مکہ کی ایک جماعت نے جب نبی اکرم علیہ کے کہ معاشرے میں "امن و امان" کی خاطراس تم کے تہذیبی مجموتے ،سودے بازی یا باہمی قرب وہم آ بھی کے نام پر یہ پیشکش کی کہ "تعبد الله تنا سنة و نعبد الله ک سنة" (۸) (ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی بوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے ) تو اس پیشکش کے جواب میں اللہ کریم نے سورۃ الکافرون نازل کرتے ہوئے اپ محبوب

تہواروں،اورعبادات وغیرہ ایسے تمام اموریس جو ہمارے لیے مشروع نہیں کے گئے۔ تھے۔ اختیار کرنے پرشدیدنی، تہدیداوروعید پر دلالت موجود ہے'۔ (۱۲)

محبت كى تاثير

انسانی زندگی میں اچھی صحبت ومجلس کا اثر ایک مسلمہ حقیقت اور فطری امر ہے۔ اس لیے قرآن وحدیث میں متعدد مقامات پر (جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں) نیک صحبت اختیار کرنے اور بری محبت خصوصاً کفار ومشرکین اور یمبود ونصاریٰ کی دوئی ہے بہتے کی تاکید کی گئی ہے اور مختلف ویرا ایوں میں مجھایا گیا ہے کہ:

صحبت صالح ترا صالح كند محبت طالح ترا طالح كند چيانيد اور اداوالعزم رسول كے جيئے نے چياني حضرت نوح عليه السلام جيسے جليل القدر اور اداوالعزم رسول كے جيئے نے بركوكوں كى جلس اختيار كى تواپنے خاندان نبوت كا اعزاز ووقار كھو جيشا اور اس كے مقابلے بيس ایك كئے نے اصحاب كہف جيسے كائل الا يمان لوگوں كولازم پكڑا تو اس صحبت كى بركت سے اس كاحشر انسانوں كے ساتھ ہوگا۔ شخ سعديؓ نے اس حقیقت كو يول شعرى جامہ پہنا يا ہے۔

، پر نوح بابدال بنصست خاندان نبوش کم شد مگ اصحاب کیف دونے چند چند پٹے نکال گرفت مردم شد

معبت انسانوں اور جا عدار چیزوں ہے آگے غیر جا عدار چیزوں میں بھی مؤثر موقی ہے۔ جس کی طرف شخ سعدیؓ نے ایک خوشبودار مٹی کے ساتھ مکالمہ میں اس کی زبان

حال سے يوں جواب ديا ہے كه:

بکنتا من گلے ناچز بودم ولین مدتے باکل نفستم جمال جمنشیں در من اثر کرد وگرند من جمال خاکم کہ استم کہ ہم یہودی ند بہب دعقیدہ کے مطابق ہفتہ کے روز کی تعظیم اور اون کے گوشت اور دودھ سے پر ہیر اور تو رات کی ہی تلاوت کرتے رہیں تو اللہ کریم نے اس طرح کی رواداری اور وفاداری سے منع کرتے ہوئے فر مایا:

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا وَاور (سابق ندہی روایات کو اپنا کر) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بیشک وہ تو تمہار انصلم کھلا دشمن ہے''(۱۰) علی بذا القیاس غیرمسلم کی طرف سمی بھی قتم کے قلبی میلان اور جھکا و سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا:

' و کَلا تَوْ کَنُوا اِلَى الَّلِيْنَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ'' (سورة حود: ١٣)
اوران لوگوں كى طرف مت جيكوجنبوں نے (كفرك باعث اپنى جانوں پر)ظلم
كيا۔ورنتهميں مجى (روزن كى) آگ چوجائى گى۔

علاء محققین کی تقری کے مطابق بلاضرورت کفار کی وضع قطع اختیار کرنا۔ان کی تعظیم وقد قیر کرنا۔ بلاضرورت شرع ان کے ساتھ مصاحبت و مجالست اختیار کرنا اور دین کے معالم معاطم شران کے سامنے مداوست سے کام لینا وغیرہ بیسب اس نبی کے تحت آجاتا ہے اور بیسب مثالیں ' در کون الی المکفار'' کی ہیں۔علامہ جصاص قرماتے ہیں:

"فاقتضى ذالك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والانصات اليهم"(١١)

ال آیت کے مطابق فالموں (غیر مسلموں) کے ساتھ باہی مجلس، ان کی محبت اوران کے ساتھ باہمی مجلس، ان کی محبت اوران کے سامنے (خلاف شرع حرکات پر ) خاموثی اختیار کرلیناممنوع ہے۔

اى طرح منسراين كثير في سورة البقرة كي آيت نبر ١٠٠ نينا يُها الله يُنَ المَنُوا لَا تَقُولُو الرَّاعِنَا "كَاتْسِر مِن المعالية:

ترجمہ: اس آیت کریمہ میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال، افعال، لباس،

ظاہری مشابہت کا اثر باطن پر

علاوہ ازیں انسانی وجود میں ظاہر و باطن کا گہراتھاتی ہے۔ ظاہری وحی اجمال
باطنی سوچ وعقیدہ اور نیت وارادہ کے مظہر ہوتے ہیں اور باطن ظاہر سے لامحالہ متاثر ہوتا
ہے۔ چنانچہ ہماراروز اندکا مشاہدہ ہے کہ اگر شسل کے ذریعے بدن کو پاک صاف کیا جائے تو
روح بھی بشاشت محسوس کرتی ہے اور اگر جم کو مکدروگندہ رکھا جائے تو روح ہیں بھی بہی تکدر
سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صاف سخرے کپڑے کہٹر نے پہنیں تو روح ہیں انبساط کی کیفیت جوش
مارنے لگتی ہے جبکہ میلے کہلے کپڑوں سے روح ہیں انقباض کی حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ ای
طرح اگر ظاہری یا خارجی طور پر ہم غیر اسلامی تہذیب وثقافت کو اختیار کریں گے تو اس کے
اثر ات دل و د ماغ پر ضرور مرتب ہوں کے اور پھر آ ہتہ آ ہت اس غیر اسلامی تہذیب و
ثقافت کی تہہ میں بنہاں گمراہ کن عقائد ونظریات بھی دل میں جاگزیں ہوجا کیں گے۔
ثقافت کی تہہ میں بنہاں گمراہ کن عقائد ونظریات بھی دل میں جاگزیں ہوجا کیں گے۔

یاطن پر ظاہر کی بید قدرتی تا ثیر بھلانگاہ نبوت سے کیے تخفی رہ سکتی تھی۔اس لیے پینج براسلام علی نے فاطر اسلام علی نے فور اسلام علی نے فور اسلام کے قومی تعصب اور غیر سلم اقوام سے نفرت کی بنا پر، ہر چوٹ نے بڑے معالم میں اخیار کی تہذیب و ثقافت، ان کے طور اطوار اور معمولات وعادات کی خالفت کو یا اپناستقل معمول اور مشن بنالیا تھا۔ بیخالفت اس قدر شدید تھی کہ وعادات کی محالفت کو یا اپناستقل معمول اور مشن بنالیا تھا۔ بیخالفت اس قدر شدید تھی کہ بلا خریبود چلاا تھے کہ اس آ دمی نے توقتم اٹھار کھی ہے کہ وہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرے مطابق یہود کہنے گئے:

''مایوید هذا الوجال ان یدع من امونا شیئا الاخالفنا فیه''(۱۳)
ال آدی نے گویا ارادہ کررکھا ہے کہ ہمارے معالمے جس سے کی بھی چیز جس ہماری خالفت کے بغیرتیس رہےگا۔

غيرمسكم اقوام ك طوراطوارا بنانا اوران كى مشابهت اختيار كرنا تيفير اسلام علي

ک دوریین نگاہوں میں معمولی چیز نہیں تھا۔اس لیے آپ ایک اسلام کو متنبقر مایا: "من تشبه بقوم فهو منهم" (۱۴)

جس آ دی نے (طوراطوار میں) کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہیں میں ہے شار کیا جائے گا۔

تهذيب اغيارى مخالفت \_ بيغمبراسلام عظ كامطالبه

پینجبراسلام علیہ کی سیرت طیب، اسوہ حسنداور تعلیمات نبوی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ علیہ کی سیرت طیب، اسوہ حسنداور تعلیمات نبوی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ نے جہال غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی اور عدل وانصاف کی تاکید فرمائی ہے وہاں ان کے طور اطوار، عادات، بودوباش اور وضع قطع میں ان کی شعوری اور ارادی مخالفت کا بھی امت سے مطالبہ فرمایا ہے اور کسی بھی صورت میں ان کی مشاہبت یا تقارب وہم آ ہنگی کو گوار آنہیں فرمایا۔ چنانچ سے میں میں حضور علیہ کے کا ارشاد ہے:

"أن اليهودو النصاري لا يصبغون فخالفوهم" (١٥)

بِش يهودونسارى بالول كوخشاب بين لگاتے ـ پىتم ان ى خالفت كرو۔
علامد ابن تيميد اور قارى محمد طيب كى صراحت كے مطابق صاحب جوامح
الكلم عَلَيْ الله كان الفاظ كى تركيب، پيرائيديان اور لظم الفاظ بنا تا ہے كہ صرف خضاب كے
معاطے ميں يہودونسارى كى مخالفت مقصور بين \_ اگراييا بوتا تو يہال ' في خالفو هم' كى
عگر نف اصب غوا' كالفاظ ہوتے ـ دوسر علاء اصول كامشہور قاعدہ ہے كه ' المعب و قبل نفظ كے عام مغہوم كا عتباركيا جاتا ہے ته كه
عموم اللفظ الالحصوص الذكر ' ' في لفظ كے عام مغہوم كا عتباركيا جاتا ہے ته كه
عصوص الفاظ كا ـ البذا حديث كان الفاظ ہے مقصود يہودونسارى كى تمام تبذي وثقافى الدار ميں ان كى مخالفت كرنا شريعت كامقصوداوراس خاص تھم كى علت ہے ـ (١٦)

علامه ابن تيميد في الموضوع بلكسى جاف والى الى مايناز كتاب كانام بهى يقيناً الى المياز كتاب كانام بهى يقيناً الى الله المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم" تجويز كياتها -

درج بالا دعویٰ کی دلیل و جوت کے طور پر ذیل میں ہم '' مشتے از خروارے'' کے طور پر چند مثالیں بیان کرتے ہیں جن سے بخو بی واضح ہو جائے گا کہ پیٹیبر اسلام علیا ہے کہ کفار و مشرکین اور یمبود و نصاری کے طور اطوار یا تہذیب و تمدن میں سے ایک ایک چیز میں خالفت کس تدرمطلوب تنی اوراس مخالفت کا باعث العیاذ باللہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی عناد یا مخالفت ہرائے مخالفت نہیں تھا بلکہ اس کا واحد سبب اسلامی وغیر اسلامی تہذیب و تمدن کا اساسی فرق ہے۔ دوسرے امت مسلمہ کوان نہ ہی روحانی محاشرتی اخلاقی اور و نیوی واخر وی اساسی فرق ہے۔ دوسرے امت مسلمہ کوان نہ ہی روحانی محاشرتی اخلاقی اور و نیوی واخر وی مشاہر میں خاہر میں عام نگا ہیں نہیں دیکھ کیشنے۔

پاکی وطہارت کے کچرمیں مخالفت

عربوں میں رواج تھا کہ مردحفرات انسانی وقار وشرافت کے منافی کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھا ورخوا تین بیٹے کربی قضائے حاجت کیا کرتی تھیں معلم انسانیت علی اللہ نے کھڑے ہوکر بیشاب کرنے کے غیر معقول اور بہیانہ طریقہ کی جگہ بیٹے کر پیشاب کرنا پندفر مایا جس پر عرب بطور تجب کہنے گئے: اس آ دی کو دیکھو! بیتو اس طرح پیشاب کرتا ہے جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے۔ (کا)

ای طرح یبودی اوگ مورتوں ہے ان کی ماہواری کے ایام بی کی شم کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس معاطع میں کسی معاطع علی معاطع علی معاطع علی معاطع علی معالی معاطع علی معالی معالی

علی ہزاالقیاس یہودی اوگ اپنے گھروں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ نی اکرم اللہ نے اس سلسلے میں مشابہت سے نیچنے کی یوں ہدایت فرمائی: ترجمہ: ''بیشک اللہ طیب (ہرنجاست نے پاک) ہے یا کیزگی کو پند فرما تاہے،

نظیف (صاف تقرا) بنظافت کو پندفر ما تا ب، کریم ہے کرم کو پندفر ما تا ہے۔ کن ہے سخاوت کو پند فرما تا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے گھروں رحوبلیوں کو صاف تقرار مکو اور اس معالمے ٹس یہود کے مشاب نہ بنؤ' (14)

یبودونساری کے اس گندے کلچرے مقابلے میں آپ تالی نے طہارت و مفالی کواتی اہمیت دی کراسے ایمان کا ہزو بلکہ نصف قرار دیااور فرمایا:

"الطهور شطوالايعان" طهارت ومفالى ايمان كانصف حصه بدواه ملم (٢٠)

#### عبادت كيطور طريقون مين مخالفت

نماز کے لیے اعلان یا بلادے کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ میں جب نی اکرم اللہ کے سامنے میں جب نی اکرم اللہ کے سامنے فرسٹگا کی تجویز رکمی گئی تو آپ اللہ نے اس کونالپند فر مایا کہ سے یہود کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ناقوس کی تجویز سامنے آئی تو آپ سالی کے اسے بھی نصاری کا طریقہ کہ کردوفر ما دیا اور مروجہ اذان کا تھم فر مایا۔ (۲۱)

صفور علی نے اوقات عبادت بیں بھی غیر مسلموں کی مخالفت فرمائی۔ طلوع آفآب اور غروب آفقاب کے وقت سوری کے پہاری لوگ چونکہ سورج کو بحدہ کرتے تھے۔ اس لیے ان کی مشاہبت سے نہتے کے لیے آپ علی نے ان اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دیا۔ (۲۲)

يرودي پاک جوتو اورموزون شي محى تماريس پر حاكرت محكراً پ الله في حكاديا:
"عالفوا اليهو د فانهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم" (٣٣)
يبودكي مخالفت كروركيونك وه اپن (پاك) جوتون شي نماز پر هنته بين نه

ا پیخ موذوں سی ۔ اس میں اس وقت تک ند بیٹے جب سک کرمیت کولید میں ندر کو دیا جاتا۔ ایک مرتبدا یے موقعہ برایک آ بنگی اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور علیہ نے دن کی مماثلت بھی گوارانہیں فرمائی بلکہ یہود یوں کے متبرک دن ہفتہ اور عیسائیوں کے متبرک دن اتوار کی جگدآ پ علیہ لے نے اپنے لیے جمعة السارک کا دن متخب فرمایا۔

نی اکرم علی میشد مدینه منوره تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینه دو دن ( بوم النیر وزاور بوم المبر جان) بطور عیداور تہوار مناتے ہیں جس میں کھیل کو دکرخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور علی نے اس کا سب بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں ہم اس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ علی نے فرمایا اللہ نے دور جاہلیت کے ان دو تہواروں کے بدلے تمہیں عید افتحی اور عید الفطر کا دن عطافر مادیا ہے۔

اس صدیث کی شرح میں زیر بحث موضوع کے حوالے سے مشہور فقیہ و محدث ملا علی قاری رحمہ اللّٰد کا تشریحی نوٹ قابل ملاحظہ ہے۔ لکھتے ہیں:

''سیددیث اس بات بردلیل ہے کہ نیر وز اور مہر جان (اہل مدینہ کے دو تہوار) وغیرہ لینی کفار کے تہواروں کی تعظیم منوع ہے۔ ابوحفص الکبیر الحقی کہتے ہیں کہ جس آ دمی نے نیروز کے تہوار کے دن اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈ ابطور بدید دیا تو اس نے کعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈ ابطور بدید دیا تو اس نے ضائع ہوگئے۔ جبکہ قاضی ابوالمحاس حسن بن منصور الحقی کا کہنا ہے کہ خس آ دمی نے اس دن کوئی چیز خریدی جے وہ کسی دوسرے دن بھی خرید سکن تھایا اس دن میں کی دوسرے آ دمی کوکوئی بدید دیا تو اس کا خلیم خرید سے اگر اس کی شیت اس تہوار کی تعظیم تھی جس طرح کفار اس کی تعظیم کرتے ہیں تو اس نے کفر کیا اور اگر اس دن کوئی چیز خرید نے سے کرتے ہیں تو اس نے کفر کیا اور اگر اس دن کوئی چیز خرید نے سے کرتے ہیں تو اس نے کفر کیا اور اگر اس دن کوئی چیز خرید نے سے مقصور حض اپنی ایارت کا اظہار اور ضرورت پوری کرنا تھا اور ہدیہ

یبودی عالم آیا اور کہنے لگا: اے محمد (سلطنی ہم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں حضور سلطنی است کی تو بیٹے کے اور سحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ سب بیٹھ جا کا اور اس طرزعمل میں یبود بول کی مخالفت کرو۔ (۲۲)

حضرت قیس بن سعد نے اہل جیرہ کی طرز پر حضور تلک کے کو تعظیمی سجدہ کی اجازت جاتی ہوئی قا ہری زندگی اور وصال کے بعد بھی ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اور فرمایا اگریش کسی آ دمی کو دوسرے آ دمی کے لیے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اسپنے خادندوں کو سجدہ کریں۔ رواہ ابوداؤد (۲۵)

نماز کے بہت سے مسائل کی طرح روزوں کے بارے ش بھی آپ علیہ کا طرز عمل میں ہودی خالفہ کا طرز عمل میہودی خالفت نظر آتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور جمیں بھی اس دن روزہ رکھنے کا عظم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ایس دن روزہ رکھنے کا بیروہ ونصاری بھی کرتے (اس دن روزہ رکھنے) ہیں تو رسول اللہ علیہ نے فریعند مید ظاہر) فرمایا کہ: جب آئندہ مال آئے گا تو جم نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں کے مرآئندہ مال (محرم) کی آمہ سے پہلے مال آئے گا تو جم نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں کے مرآئندہ مال (محرم) کی آمہ سے پہلے بیادی خراردیا۔ (۲۲) جبکہ ایک روایت بیل نویں محرم کے روزے کی وجہ میں تو خراردیا۔ (۲۷)

لوگوں کے احتر اما کھڑے دہنے کو پہند کرتے تھے ) بھی حضور عَلَيْظَةً نے پہندنہ کیا اور تعلیم امت کے لیے ہدایت فرمائی:

"لاتقومو اكمايقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا" (٣٣) تم لوگ (كى برك آرى كا آري كا آري ) اس طرح نه كمر عهوا كروجس طرح مجمى لوگ ايك دوسرے ك تعظيم كے ليے كھڑ ، جوتے ہيں۔

اگر چہ شریعت میں احترا ای کھڑے ہونا جائز ہے اور حضور علی ہے سے حضرت سعد بن معاذ ، عکر مدین الی جہل ، عدی بن حاتم اور اپنی بٹی سیدة الزہرا اٹے کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ اس کے باوجود از راہ تواضع و تعلیم آپ علی ہے اس امر کو پسند نبیس فرماتے ہے کہ لوگ مجمی بادشا ہوں کی طرح آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں حتی کہ ایک موقعہ پر صحابہ کرام می ایسا کرنے ہے دوک دیا۔ (۳۵)

وضع قطع ،لباس اورخور دونوش کے طریقوں میں مخالفت

کی بھی قوم کی تہذیبی و ثقافتی بہچان اور امتیاز ش اس کی عموی وضع قطع کا بھی برنا علی وظل دخل ہوتا ہے۔ عیسائی اور جو تی لوگ عموماً تمدنی حیثیت سے جبکہ شرکیین نذہبی حیثیت سے داڑھی منڈ وانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ دوسری طرف سکھوں، یہود یوں اور جو گیوں کا عموی شعار داڑھی لمبی چھوڑ دیتا ہے۔ بیغیبر اسلام علی نے اس معالمے میں ہرد وطبقوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے پہلے طبقہ کے مقالبے میں داڑھی بڑھانے کا تھم دیا ہے اور دوسرے کے مقابلہ میں داڑھی کی کھے صد بندی کردی ہے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ور کی کرروں اللہ علی نے فرمایا:

''خالفوا الممشركين اوفروا اللحى واحفوا الشوارب''(٣٦) مشركين كى الفت كرورواژهى بوحا واورمو فيس كثاؤر اك طرخ معزت عبدالله بن عمرو بن العاص سيروايت بي كه'' رسول الله عليسة دیے سے مقصود عمومی عادت کے مطابق ہاجمی محبت پیدا کرنا تھا تو سے کفر تو نہیں ہوگا مگر کھار کے ساتھ تھہ کی بنا پر مکروہ ضرور ہے۔ لہذا اس وقت اس سے پچتا ہی بہتر ہے۔ (۳۱)

ملاقات کے آداب میں خالفت

سیرت طیبه بین اغیار کی تهذیبی و ثقافتی اقد ارکی مخالفت کا رنگ جمیس جرچیزیس نظر آتا ہے ۔ حتی کرسلام دعاء اور ملاقات کے عام آداب بین بھی آپ علیات نے اغیار کی موافقت کو پیندنیس فزمایا۔ ارشاد ہوا:

"ليس متسامن تشبسه بغيرنا لاتشبهوا باليهودولا بالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالاكف" (٣٢)

وہ آدی ہم میں نہیں جس نے ہارے غیر کے ساتھ تحید اختیار کیا۔ البندا یہود کے ساتھ تحید اختیار کیا۔ البندا یہود کے ساتھ دیسے اختیار کرونہ نصاری کے ساتھ دیشاں کا کیود کا طریقتہ سلام بھیلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے (جبکہ ہمارا طریقتہ طریقتہ سلام علیکم ورحمة الله وہو کاته" کہناہے)

حضور علی فی بوقت ملاقات سلام کے حوالے سے اپنے مخصوص تہذیبی شعار "السلام علیکم" کو بہودونساری کے لیے پندنیس فرمایا۔ آپ علی فی نے سحاب کو تھم دیا:

"لاتبلدؤا اليهودو النصارئ بالسلام" (٣٣) يبودونسارئ كوسلام ش يهل شرو

کویا آپ تالی کواپ وض کرد و مخصوص اسلای کلجری المانت کواره ندهمی . ای طرح تجی طرز استقبال (جس میں بزے لوگ از راه کبرونخوت اینے سامنے

طول اورعوض میں اپنی رایش مبارک کے (مٹی مجرسے زائد) بال لے لیا (کاٹ دیا) کرتے تھے''رواہ الترندی (۳۷)

دور جاہلیت میں سرکے پھھ بال چھوڑ دینے اور پکھ منڈ وادینے ( قرع) کا بھی رواج تھا۔ نبی اکرم علی ہے نے بالوں کی الیمی وضع ( قزع ) سے بھی منع فرمادیا۔ (۳۸) ای طرح یہود ونصاری سراور داڑھی کے بالوں پر خضاب نہیں لگایا کرتے تنے محرآ پ علی ہے ۔ نے (جیبا کہ او برگز را) ان کی مخالفت کا تھم دیا۔ (۳۹)

غیر سلموں کے لیے مخصوص اور امتیازی ملبوسات کے محاطے میں پنجبراسلام علیہ اللہ علیہ اللہ معلقہ کے محاطے میں پنجبراسلام علیہ کے اس کا نے کس قدران کی مخالفت اور ان کی مشابہت سے بچنے کی تاکید و تہدید فرمائی ہے، اس کا انداز ودرج ذیل روایات سے لگایا جاسکتا ہے۔

- حضرت عبدالله بن عرفه کابیان ہے کہ رسول اللہ علی نے میرے جسم پر زعفرانی ریگ کے دو کپڑے ہیں۔ لہذا آئیس مت پہنو اورا یک روایت میں یہاضا ف ہے کہ اس ارشاد نبوی پر میں نے عرض کیا: کیا آئیس دووڑ اوں؟ فرمایا بلکہ آئیس جلاؤ الو۔ (۴۰)
- ا۔ حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کہ اے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو پیوں پر عمامہ مشرکین کے درمیان فرق ٹو پیوں پر عمامہ باندھتا ہیں اور وہ بلا ٹو بی ۔ (۳۱)
- س۔ حضرت ابور یحانہ ہے روایت ہے کہ رسول الشرعائی نے اس بات سے ممانعت فرمائی ہے کہ آ دمی عجمیوں کی مثل اپنے کپڑوں (قیص وغیرہ) کے ینچریشم کا استرر کھے یا عجمیوں کی طرح اپنے دونوں مونڈھوں پرریشم کے نشان رکھے جا کیں۔(۳۲)
- المحد حفرت بريدة عدوايت م كدايك آدى ني اكرم عليه كى خدمت مل جب

حاضر ہوا تو اس نے پینل کی انگوشی کہن رکھی تھی۔ آپ علی ہے نے اس سے فرمایا:

کیا بات ہے کہ یس تھے سے بتوں کی بوٹسوس کرد ما ہوں تو اس نے اسے پھیک

دیا۔ پھر حاضر ہوا تو اس نے لو ہے کی انگوشی پُئن رکھی تھی۔ آپ علی ہے نے فرمایا:

کیا بات ہے میں تھے پر المل دوز خ کا زیور دیکے رہا ہوں تو اس نے اسے بھی

پینک دیا اور پوچھا یا رسول اللہ علیہ میں کس چیز کی انگوشی بنواؤں؟ فرمایا:

عیا ندی کی اور اس کا وزن مشقال سے کم بی ہو۔ (۲۳س)

خوردونوش کے واب اور طریقے کسی قوم کی تہذیب وکلچر کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں اور بیہ بات چندال محتاج والکن نہیں کہ غیر سلم اقوام کے نزدیک اشیاء خوردونوش میں حلت وحرمت کا کوئی تصور نہیں جبہ اسلام اور پیغیر اسلام الله الله الله نے اپنے مانے والوں کو ظاہری اور باطنی اعتبارے پاک بین طلال وطیب کھانے کی تاکید فرمائی ہے اور حرام و خبیث اشیاء کی طرف سوائے حالت اضطرار کے، ہاتھ برحانے کی قطعی ممانعت کردی خبیث اشیاء کی طرف سوائے حالت اضطرار کے، ہاتھ برحانے کی قطعی ممانعت کردی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں غیر سلم اقوام کے برعکس رزق الی کی تعظیم و تکریم ، کھڑے ہوکر کھانے کی بجائے بیٹھ کر کھانے اور تواضع کی صورت میں دسترخوان پر بیٹھنے کا گلچر رواج دیا۔ ساتھ ساتھ میلے کیلے ہاتھ منہ کے ساتھ کھانے پر جانوروں کی طرح جھپٹ پڑنے کی بجائے ساتھ دھوکر ، اسم اللہ پڑھ کر ، اپنے سامنے سے انتہائی اطمینان وسکون اور غیر حربیصاندا نداز میں کھانے کے انتہائی مہذب اور شایان شان آ داب تعلیم فرمائے ۔ جن کی تفصیل کا بیر مقالہ مختل نہیں ہوسکا۔ (۱۳۳)

معاشرتي اقدار واطوار مين مخالفت

سی قوم کی معاشرت، رہن مہن کا انداز ، گریلو ماحول ، عاملی نظام اور باہمی انسانی تعلقات کا عام طریق کاراس قوم کی تہذیب وثقانت کا نمایاں اور انتیازی پہلو ہیں۔ پیغیمراسلام علی نے ان مسائل میں بھی غیرمسلم اقوام کی انسانی شرافت سے عاری اور ہم

قتم كشرم وحياء اور صدود و خود عقد زاد معاشرتى اقدار وروايات كى جگدانسانى عظمت و شرافت كى حامل و محافظ اقدار واطوار كورواج ديال اجهال كى تفصيل تو يهال ممكن نبيس - البيته معاشرتى اعتبار سے اسلامى تبذيب و تندن اور اغيار خصوصا مغرب كے تهذيب و تدن بيس جو تفنا واور فرق پايا جاتا ہے مولانا سيد الحن على عموى كے الفاظيس اس كى طرف اشاره كردينا ضرورى ہے - تاكه زير غور مسئله كى وضاحت ہو سكے - چنانچ يہ مولانا موصوف فرماتے ہيں:

> "اسلاى تدن ش عبادات كاليورافظام طبارت عمر بوط ب اورمغرفي تدن زياده سے زياده نظافت كمفيوم سے آشا ہے، اسلاى تدن عفت نظر عفت قلب عفت خيال كا قائل اور داعى ب،مغربی تدن صرف قانونی اور زیاده سے زیادہ عرفی صدود کا احر ام كرتا ب، اور اگر عرف، باحل اور متعلقه فريق كواس ير اعتراض مبیں ہے تو اس کے نزدیک کوئی قعل غیر ستحن اور غیر عفيفان نيس اسلاى تدن تجاب وستركاحاى باوروه شريعت كى دی ہوئی اجازتوں اوراتٹناؤں کے دائر وے اعدرشدت سےاس كا يابند ب، مغر في تدن تجاب وستر كے ابتدائى صدود ومفيوم سے مجی ناآ شاہوچکا ہے اوراس نے ایے آ فازسر بی یس اس کے خلاف علم بخاوت بلند کیا، اسلامی تدن مردوزن کے آ زواند اختلاط کا مخالف ہے، اور اس کو معاشرہ کے لیے معز اور بہت ک اخلاقی خرایوں کا موجب جھتا ہے،مغربی تدن اس کوزندگی کی بنياداورايك بديجى حقيقت مجتاب

ان اصولی اختلافات کے علاوہ تضویر، کتے، مردول کے لیےسونے

چای اور ریشم کے استعال، ذبیحداور غیر ذبیحدکا فرق، اور بہت ک جزئیات میں دونوں کے موقف اور تقطار نظر ند مرف مختف بلکہ متفاد ہیں، اسلام (خواہ کتنی ہی علمی تاویلیں کی جائیں) تصویر کو بنظر استحمان نہیں دیکھا، اور شارع اسلام کواس سے تفر اور توحش تھا، سیح حدیث میں آتا ہے کہ ''جس گھر میں تصویر، کتا اور جسے ہوتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں آتے'' اور مغربی تھن میں تصویر کے بغیر لقر تو ٹرنا بھی مشکل ہے'۔ (۵۵)

#### خلاصة بحث

گزشتہ بحث اور معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی تبذیب و شافت کی اساس اور عناصر ترکیبی میں بنیادی تضاد بلکہ بعد المشر قین ہے۔ اس کے باوجود اسلام غیر مسلم اقوام کے ساتھ انسانی ہمدردی، خیر خواتی ، بھلائی، نہ ہمی رواداری اور ہر شم کے جائز تعاون کا تو قائل ہے گر حفظ مانقدم اور سد ذریعہ کے طور پر۔ نیز آپ ملی و فہ بی تشخص کی بقا اور اپنی خصوص وا تنیازی، پاکیز واور انسانی عظمت وشرافت کی حالی تبذیب و شفت کے تحفظ کے لیے 'مین المتہد ہی اور بین الثقافی تقارب وہم آ ہنگی' کی اجازت دین الثقافی تقارب وہم آ ہنگی کا قدرتی متبجہ و انجام بالآ خرائی تفریب و شیخت کے لیے تیار نہیں ۔ کیونکہ اس تقارب وہم آ ہنگی کا قدرتی متبجہ و انجام بالآ خرائی تفریب و شافت سے ہاتھ و مونا ہے۔ غالبًا اسی لیے حکیم الامت اور شاعر مشرق علامہ اقبال تم مسلمان کو یہ صحت کی تھی کہ:

ا پی المت پر قیاس اقوام مغرب سے شکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی دراصل اس قدم رسول ہاشی دراصل اس قدم کی سوچ کی وجہ سے کہ اسلامی تعلیمات اور اپنے روشن ماضی سے نابلد ،مغربی تہذیب و فقافت سے مرعوب، جدت واباحت پیند،روشن خیالی کا داگی اور مداند درانشور اور دسترخوانی قبیلہ شعوری یا غیر شعوری طور براس غلط نہی یا خوش مداند میں اور دسترخوانی قبیلہ شعوری یا غیر شعوری طور براس غلط نہی یا خوش

فہی کا شکارے کہ و نیا بھی عرف و ہر تی مغربی تہذیب و نقافت اور مغربی نظام حیات افتیار

کرنے کے ساتھ مشروط ہے جبکہ ایمانی ولی غیرت کا تقاضا اور مشاہدہ اس کے برعب ہے۔

دوسرے عقل فقل اور اسلامی تاریخ کی گواہی ہے ہے کہ اہل اسلام کی عرف و عظمت اور ترتی

کاراز خلوص دل ہے اور کی فتم کے احساس کمتری کے بغیر ڈیئے کی چوٹ پر اسلامی تہذیب
و ثقافت کو اختیار کرنے بی ہے نہ کہ اغیار کے تہذیبی اطوار اپنانے بیس۔ چنا نچ معروف

فلیفہ راشد حضرت عمر فاروق آپ نے زمانہ خلافت بیس پوئد شدہ کپڑوں بیس ملبوس اور او نٹی
خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق آپ نے زمانہ خلافت بیس پوئد شدہ کپڑوں بیس ملبوس اور او نٹی

یرسوار جب شام تشریف لائے اور بعض صحابہ نے اس سادہ و عام بیئت کی بجائے دنیا کے

ورسرے بادشاہوں کی طرح شاہانہ انداز اختیار کرنے کامشہورہ دیا تو دور اندیش خلیفہ نے

دوسرے بادشاہوں کی طرح شاہانہ انداز اختیار کرنے کامشہورہ دیا تو دور اندیش خلیفہ نے

اس سوج پر سعیہ کرتے ہوئے ان صحابہ سے وہ تاریخی جملہ ارشاد فریایا جو آب ذر سے لکھنے

کے قابل اور مغربی تہذیب و نقافت کے شیدائیوں کی آ تکھیں کھو لنے کے لیے کافی ہے۔

المستدرک للحاکم بیس ہے کہ آپ نے فرمایا:

"انساكسنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهمانطلب العزبغير مااعزنا الله به اذلنا الله "(٣١)

بلاشبه م لوگ (دنيا كى) ذليل ترين قوم تف به الله كريم نه اسلام كذريع من اسراست سك ذريع بميل عزت عتايت فرمائي للبذاجب بحى بم الدن ميل عزت دى بولات ميل عزت ملائل البذاجب بحى بم الدن ميل عزت دى بولات ميل عزت ميل عزت ميل عزت دى بولات ميل دي بولات ميل عزت دي بولات ميل المراد ميكا و بي الله بول و في المناس فياعز كم الله بوسوله فمهما تطلبوا العزبغيره يذلكم الله " (١٢٥)

تطلبوا العزبغيره يذلكم الله" (١٢٥)

کریم نے جہیں اپنے رسول علی کی (ذات اور تعلیمات کی) برکت سے دنیا بیں عزت دی للفاتم لوگ جب بھی رسول اللہ علی کے رائے سے جٹ کرعزت طلب کرو گئے تو اللہ جہیں ذکیل وخوار فر مادےگا۔ علیم الامت علامہ اقبالؒ نے مغربی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت واصلیت سے مختلف مواقع پر یوں پردہ اٹھایا تھا:

فداد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف نظر کو خیرہ کرتی ہے چنگ تہذیب حاضر کی ہے منائی مگر جموئے گوں کی ریزہ کاری ہے تہاری تہذیب اپنے خیرے آپ می خود کی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہے گا نا پایدار ہو گا

لبندا ایمان کا تقاضا ہے کہ اغیار کی غیر عفیف، جھوٹی چک دمک کی حال اور
ناپائیدار تبذیب و ثقافت کے ساتھ تقارب وہم آ جگل کی بجائے اسلامی تبذیب و ثقافت کو
پورے بھین و شرح صدر کے ساتھ دنیا بھی عزت دکامیا بی کا ذریعہ بجھا جائے اور اسے
ابنانے بیس کی شم کا عار محسوں کرنے کی بجائے علامہ موصوف کی طرح افخر بیکہا جائے کہ:
فیرو ننہ کر سکا جھے جلوق والی فریک
مرمہ ہے میری آ کھ کا خاک مدینہ و نجف

### حواله جات وحواثي

| سورة التباء: ا                                                                                                                                  | 1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ال فرق كوتر آن جيد مل يول والشح كيا كيا بيا:                                                                                                    | Ľ    |
| ترجمه: "اورنيس برابر موسكة اعدما اور و يكيف والا ادر نه تاريكيان اور روشي اور نه (شونارا                                                        |      |
| سايداور (جلتي بولي) دعوب اور شذعه واورم دواوك " (سورة فاطر: ٢٢_١٩)                                                                              |      |
| جامع ترفدي (ايواب العلم_آ خرى مديث) ص٨٥ المع كلال أورهركرايي                                                                                    | Ľ    |
| ويكي (الف) ابن جريطري ، تاري الرسل والملوك ١٩٦٧، وارالمعارف معر١٩٧١ .                                                                           | £    |
| (ب) ابن كثير، ميرة الني (اردوتر جمداز مولانا مدايت الله عدوي) ٢ ١٣٥٠ كمتبه قدوم                                                                 |      |
| اردوبازارلا بور                                                                                                                                 |      |
| و يكيئ (الف) مجمح بخاري (كتاب الجهاد، باب دعوة البهود والصاري الخ) امراا المطبع كلال                                                            | ٥    |
| التَّ سعيد مَنْ كرا فِي فيزج ٢٥ م ٨٥١ (كتاب الملباس باب التخاذ الخام)                                                                           |      |
| (ب) جامع ترندى (ابواب الاستيدان والأداب باب ماجاء في بختم الكاب) م                                                                              |      |
| _1741_1744                                                                                                                                      |      |
| جامع ترندي (ابواب الاستيذان والآ داب (باب في تعليم السريادية ) ص٢٨٨_                                                                            | 7    |
| ويكيب سورة المتحدة ٨ مورة الانعام : ٨ • ١ مسورة آلعران : ١٣ وغيره                                                                               | ٤    |
| تغییر جلالین ده یکرتفاسیر تحت سورة الکافرون _                                                                                                   | Δ    |
| سيدالوالاعلى مودودى تغييم القرآن ٢ ما ٥٠ اداره تر جمان القرآ ان الا مور ١٩٨١_                                                                   | 9    |
| تفعیل کے لیےد کھئے: (تحت مورة القرو- آئے شمبر ۲۰۸)                                                                                              | j.   |
| (الف) الم سيوطي ،الدرالمحورار ١٣٣٧، دارالكتب العلميه ، پيروت _ لبنان ١٣٧١هـ                                                                     | -    |
| (ب) القرطبي، الجامع لاحكام القرآن ١٠ ١٢٠، وارالكتب معر ١٩٦٧ه و١٩٦٥                                                                              |      |
| · ·                                                                                                                                             | ٠    |
| (ع) علامة أوى وردح المعانى المرعدة وادالاحياء التراث العربي يبيروت لبنان                                                                        | - 41 |
| جسام ،ایوبکراحمدالرازی،احکام القرآن سر ۱۳۳۳، قد کی کتب خانه کرایی (طبع جدید)<br>این کشر تغییر القرآن این تعظم از ۱۳۸۸ سیمل کا نوی را دستان مرون | 11   |
| Jac Can Care Care Care Care Care Care Care Care                                                                                                 | .11  |

سل مج مسلم ( کتاب الطهارة ، باب جواز شسل الحائض فی راس دوجها ) ار۱۳۳ اجمع کلال ، قد یکی کتب خاند کراچی \_

سنن اني داؤد (كأب اللهاس إب في ليس الشمرة) ١٦/٥٥ هم كلال اصح المطالح كرا في ...

(الف) مح بنادي ( كتاب اللياس باب الخصاب)٢ م ١٥٥٠.

(ب) محيم ملم (كتاب اللباس والزيد باب استجاب نضاب الشيب الخ ٢٠١٥-

تنصیل کے لیے دیکھے (الف) (علامدائن تیمید، انتخاء الصراط استنقیم (اردور جمداسلام اور فیراسلائی تبدیب) ص۲۷\_2 میل نشریات اسلام کرایی ۱۹۵۸ء

(ب) قارى تحدطيب والتحب في الاسلام من ١٢٥ تا ١٢٩٠ اوار واسلاميات الماركلي لا مور ١٩٨٠ و

المان محمد المازم وابسللد بالمقطان المراه المعبد الازهري معرك الماء

ال مح ملم (كتاب الطبارة باب جواز شل الحائض في راس زوجها) ارس

ال جائح ترفرى (ابواب الأواب إب ماجاء في انظافة ) ٢٩٧

الف) محيح مسلم (كتاب الطبارة باب فعنل الوضوء) الم11 المراء (ب) مفئلوة والمصارح وكتاب الطمارة بالفصل الاول

ال د يكي : (الف) من الي داؤد (كتاب العلوة باب بد والا ذان ) اماك

Jy

(ب) مجيم مسلم ( كماب المسلوة ماب بدء الافران) ارس

٢٢ و يكية (الف) محيم مسلم (كتاب المساجد، باب ادقات السلوة الممس ) ار ٢٢٣ ( (ب) جائع ترفي (ابواب السلوة، باب المجاون هجيل الحصر) ص ٥٠

(ج) الكاساني، بدائع العمائع (اردورجد) امداد مركز تحقق ديال تكورسد الابريري الا اور

ال سنن الي داؤو (كماب السلوة باب السلوة في التعل) امه

سل و يكيئ (الف) من الي داؤد (كتاب البئ تزمياب القيام للجنازه) ٢٥١٦ (١٦٠ ١٢١ من البئائز مباب المباء في الجلوس في الناؤمنع) م ٢٢١ من ١٢١٠

ال و يحين: (الف) مجي مسلم (كتاب العيام، باب موم عاشوره) ام ١٥٩٠-(ب) سنن افي داؤد (كتاب العيام باب ان عاشور واليوم التاسع) ام ١٣٣٣ (ج) مكلوة المعاج (باب ميام القلوع) ص ٨ كار ٩ كا

- م سنن الى دا دُو ( كتاب اللهاس، باب ما جاء فى ليس الحرير) ١٠/١٢ م مهم و يجيئ (الف) سنن الى دا دُو ( كتاب الى تم، باب ما جاء فى خاتم الحديد) ١٠٠٠ - ٥٨-
- و يع راهم المراب الروية باب مقدار ما يجعل فى الخاتم من الذهب ارده ٢٠٩٨ طمع كال ورمح كرائى -
- مہم صدیث وفقہ کی کمابوں میں کتاب الاطعمہ اور کتاب لاشربے اعد ان تمام مثالی آ واب کی معنی کا معنی ہے۔ کا تفصیل دیمی جاسکتی ہے۔
  - هم سيدابوالحن على ندوى، وستورحيات بص ٢٠٩ بجلس نشريات اسلام كراجي ١٩٨٣ء
    - ٢٦ المحدرك للحاكم (كتاب الايمان) ١١٦ ٢٠ ،حيدرآ بادوكن ١١٣٠
      - يس ابديم اصنهاني، صلية الأولياء اريم، مطبعة السعادة معرام ١٩١١ء

- ي منداحه بحاله ابن تيميه التغناء العراط المتفقيم، (اد دوترجيه) ص٢٧
- ۲۸ ویکھئے: (الف)سنن الی داؤد (کتاب الصیام باب فی توکید المحور) ارد ۳۲۸ (ب) جامع ترندی (ابواب الصیام باب ما جاء فی فضل المحور) ص ۱۲۵
  - ٣٢١١ ويكيم بنن الى داؤد (كراب العيام باب ايسخب من تعيل الفطر) ارا٣٢
    - مع مكلوة المعالى بابسلوة العيدين الفصل الثاني
- الله الماعلى تارى مرقاة الفاتع شرح مكلوة الممائع (باب صلوة العيدين الفعل الأني \_ المعال الأني \_ المعال الأني \_ المعال المائع والمعالمة والمعال المائع والمعالمة والمعالمة والمعال المائع والمعالمة والمعالمة
  - ٣٨١ جامع ترخدي (ابواب الاستيذان، باب في كراهية اشارة اليدني السلام) ٥٠١٠
- سس ديكين: (الف) صحيح مسلم (كتاب السلام باب النهى عن ابتداء اللي الكتاب بالسلام ) ۲۱۳/۲ ( (ب) سنن الي دا كود (كتاب الادب ، باب في السلام على الذهر) ۲۸۵ ميد ( في ) جامع تر فدى ( ابواب الاستيذ الن باب ما جاء في كراهية التسليم على الذي ) ص ۲۸۸ ميد ايواب السيم ص ۲۸۸ ميد البراب السيم ص ۲۸۸ ميد ايواب الاستين ايواب السيم ص ۲۸۸ ميد ايواب ايواب الواب السيم ص ۲۸۸ ميد ايواب السيم ص ۲۸۸ ميد ايواب السيم ص ۲۸۸ ميد ايواب الواب الوا
  - ٣٢٠ سنن الي داؤد ( كتاب الادب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذالك) ٢٠٠١
    - ٥٥ مكلوة المعائع (بابالقيام)ص١٠٠
    - ٣٨٠ م م كلوة المصالة (باب الرجل) ص ٣٨٠
      - سينا اليتناص ٢٨١
      - ۲۸ اینام ۲۸
  - وع د يكية (الف) ميح بنارى (كتاب اللباس باب النهاب) ۸۷۵/۲ ( سام بنارى ۱۹۹۸ ) ۱۹۹۸ ( سام بناب اللباس والزينة ، باب استجاب نضاب الشيب) ۱۹۹۸ (
- وي ويكين (الف) ميح مسلم (كناب اللهاس والزيئة باب النمي عن لبس الرجل الثوب المعصر )١٩٣٨-
  - (ب) مكلوة المعالى (كاب اللباس) ١٧٥٠
  - ال ديكين (الف)سن الي داود (كتاب اللياس باب في العمائم) ١٢/٢٥ (كتاب اللياس) ص١٢٠٢

اولاً: بیاس کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے۔

نانيا: بحيثيت مسلمان ايماني وندسي تقاضاب

جاناً: قیام پاکتان کا مقصد ہی لا الدالا الله (اسلامی نظام کا نفاذ) تھا اور اس چیز کی صراحت بانیان پاکتان نے تحریک پاکتان کے دوران اور بعد یس کئی مرتبہ فرمائی۔(۵)

رابعاً: پاکتان کے موجودہ آئین کی دفعہ نمبر الرجز و نمبرا) میں ہے: Islam shall be the state religion.

ان تمہیدی کلمات کے بعداب ہم اپنے اصل موضوع ''استحکام پاکستان کا حصول سرت طیبہ کی روشنی ٹیل' کی طرف آتے ہیں۔ اس سلسلے ٹیل عرض ہے کہ پاکستان ٹیل پاکستان ٹیل مرحدوں کی حفاظ منداخل و خارتی امن ، معاشرتی سکون ، عوام کی جان و مال کا تحفظ ، مرحدوں کی حفاظت ، سیاسی معاشی خود مخاری ، اقتصادی ترتی اور خوشحالی کے لیے حکومت پاکستان کو ریاست مدید منورہ کے نبوی طرز حکومت پر خلوص دل ، ایما نداری ، دیا نتداری ملک وقوم کی تعمیر وترتی کے واقعی جذبہ کے تحت (نہ کہ سیاسی بلیک میانگ ، ذاتی شہرت اور ڈیک ٹیا کو طرز پر) ورج ذیل اقد المات پر کمل کرتا ہوگا ور نہ بید مقالات سیرت اور تو می سیرت فرقوم کی خوص کا فرنس میں خلوص اور ملک وقوم کی خدمت کا واقعی جذبہ ہوگا تو انشاء اللہ استحکام پاکستان کی منزل چندقدم پر ہے۔ خدمت کا واقعی جذبہ ہوگا تو انشاء اللہ استحکام پاکستان کی منزل چندقدم پر ہے۔

اے جذبہ دل گریس جاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ مزل کی طرف دوگام برحوں اور منزل سامنے آ جائے

جرء تمندا ورمخلص قيادت كي ضرورت

سی بھی ملک کی داخلی و خار بی سلامتی کے لیے چندلا زمی عناصر ہوتے ہیں جن کا گراف جس قدراونچا ہوتا ہے ملک ای قدر مضبوط و مشخکم ہوتا ہے اور جنبا گراف یے آتا

بِسُمِ الْفُوالرِّ مُعْنِ الرَّحِيْمِ استحكام بإكستان كاحصول (سيرت طيبه كي روشي ميس)

پاکستان یا کسی بھی ملک میں واقعی خارجی حقیقی اور پائیداراستخام،اس کی بنیادی فطری اور اولین ضرورت ہے۔ پھر انسانی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ یہ استخام رب کریم کے اس پہندیدہ یا مقرر کروہ دین (۱) (فظام زعر گی) کے قلی اور جہ جہتی نفاذ کے بغیر ممکن منیوں (۲) جواس نے اپنے برگزیدہ اور ختیب انبیاء علیم انسلام کی معرفت سارے انسانوں کی دنیوی وافروی فلاح کے لیے عمایت فرمایا (۳) اور جس کی تحییل اس نے اپنے آخری پیغیر دخیت اور دسول کریم کے ذریعے فرمادی (۴) پھر یہ بھی عقلا تقل اور تجربتاً ضروری ہے کہ مطلوبہ نمان کے حصول کے لیے اس کے واسطے متعین راستوں کو اپنایا جائے ۔ (۵)

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لاتجرى على اليبس

ورند

ترسم کایں راہ تو میروی بکعبہ نرسد اے اعرابی! والیات ہوگی۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اپنے استحکام اور بقاء کے لیے دین اسلام (اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ) کو کلی طور پر (نہ کہ جزوی طور پر) اختیار کرتا ہوجوہ لازی ہے۔

کے بید مقالد بغضلہ تعالی وزارت فرہی امور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ تو ی ایسرت کا فرنس ۱۳۱۸ ھردم اور کے موقعہ پرانعامی مقابلہ مقالات سیرت ( پنجاب ) میں دوسرے انعام کا مشتق قرار پایا۔

اللهم احيسي مسكينا وامتنى مسكينا واحشوني في زمرة المساكين (١١٣)

الخقر پاکتان کے اشکام کے لیے سب سے پہلے جرءت ایمانی اور اخلاص کی عاص قیادت کی ضرورت ہے جو ملک وقوم کے لیے علی طور پر اخلاص کا شوت دے۔ عوام کی ذہن سرازی

سیرت طیبہ کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم مالی ہے نے کھن قانون اور ڈنڈے کے زور سے لوگوں کی اصلاح نہیں قرمائی بلکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے زہن، سوچنے کے انداز اور اِن کے غور وفکر کے اسلوب کو بدلا ہے سے چیز آپ کے فرائف نبوت میں بھی واغل تھی (۱۳) اور یہی چیز ایمان ہے۔ اس ذہن سازی یا تربیت کا نتیجہ سے لکلا کیآ ہے کا تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہر فروآ سان ہدایت کا در فشندہ ستارہ قرار پایا (۱۵) اسی انداز میں یا کتانی قوم کو اپنی اصلیت کی پہچان کرانے اور سے بتانے کی

ضرورت ہے کہ

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی
اغیار کے مقابلے میں احساس کمتری اور مرعوبیت کوختم کر کے احساس برتری یا
احساس خودشناسی اورخوداعتادی پیدا کرنا ضروری ہے۔علامہ اقبال نے کہا تھا۔
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دائش فرنگ
میری آگو کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف
باہمی انتحاد و انفاق اور بھائی جیارہ کی ضرورت

ملک کے اندرونی اور بیرونی استخام کے لیے عوام کے درمیان اتحاد وا تفاق اور بھالی چارہ کا ہونالا بدی امر ہے۔قرآن مجید پس متعدد مقامات پرمسلمانوں کوقو می اتحاد اور

ہے ملک اتنائی کمزور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یاراس العناصر جرء ہمند، نڈراور عظم قیادت ہے جو نامساعد حالات میں بھی قوم میں مایوی پیدا نہ ہونے دے قوم کے سامنے الیا بلندنصب العین پیش کر ہے جوا تناواضح ہوکہ قوم کواس کی حقانیت میں کسی می کاشبہ نہ ہو۔ پھر قیادت اس نصب العین کے ساتھ انتی تلف ہوکہ قوم کا کوئی فرداس کے اظامی پر انگی ندر کھ شکے۔ قیادت میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو قوم کی طرف سے وفا ہمیشہ غیر انگی ندر کھ شکے۔ قیادت میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو قوم کی طرف سے وفا ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے اور قوم و قیادت کے درمیان اس طرح کا وفادارانہ تعلق ملکی استحکام میں بنیادی کرداراداکرتا ہے۔

اس سلسلے میں نبی اکرم علیقہ کا اسوہ حنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کونی الی اذبت اور مصیبت ہے جو مکہ مرمہ میں آپ کو پیش نہیں آئی۔ گر آ نجناب نے ان کھن حالات میں بھی نہ خود ہمت ہاری نہ پستی دکھائی ندا ہے مشن سے پیچے ہے ان کھن حالات میں بھی نہ خود ہمت ہاری نہ پستی دکھائی ندا ہے مشن سے پیچے ہے ان کھن حالات میں ہونے والوں (صحابہ) کا حوصلہ پست ہونے ویا بلکہ کلمہ طیبہ کی ہرکت سے انہیں عرب وجم کے باجگوار ہونے کا مرادہ سنایا۔ (ے) لوگوں کے ساتھ مخلصانہ ہمدردی خیر خوابی اور خمخواری کی چشم دید گوابی آپ کی قریب ترین شخصیت یعنی سیدہ خدیج الکبری نے اس خوابی اور خمخواری کی چشم دید گوابی آپ کی قریب ترین شخصیت لیعنی سیدہ خدیج الکبری نے اس دی ہے۔ (۸) اپنی قوم کے ساتھ اغلاص اور خیر خوابی کا بے مثال طرز عمل آپ نے اس وقت بھی نہ چھوڑا جب آپ دی الا کھم لیع میل کے واحد حکم ان شے (۹) اور جب رب کر یم فرا دی تھی نہ چھوڑ اجب آپ دی الا کھم لیع میل کے واحد حکم ان سے (۹) اور جب رب کر یم فرا دی تھی ان کی سامنے ہوایا شمس جزیا ہم کی گئی تھی۔ (۱۷) جب آپ کے سامنے ہوایا شمس جزیداور مال نفیمت کا ڈھر لگ جاتا فرا دی تھی (۱۱) اور جب آپ کے لیے بہاڑوں کو سونا بناد سے کی پائیش کی گئی تھی۔ (۱۲)

ا پٹی لیڈری چکانے کے لیے عوام کی ہمدردی خیرخوابی اور خدمت کے نعرے لگانے والے بہت مل سکتے ہیں مگرچیٹم فلک نے آج تک ایسا قائد نہیں دیکھا جس پر ہن برس ر ہاہو،افتد ارتدم چوم ر ہاہو، عیش وآ رام کے تمام مواقع میسر ہوں مگروہ بید عاکر رہاہو۔ اس کی گردن ماردو) تقریباً ای مقهوم کا دومراارشاد ٹیوی ہے: مسن اداد ان پیضری امسوہ فی الامة وہی جمیع فاضو ہوہ بالسیف کائنا ما کان (۲۱)

ديانتدار، الل اورخادم انتظاميه كاتقرر

ملی استحام کے لیے حکومت کے جھوٹے بڑے تمام عہدوں پر انتہائی دیا نمذارہ
اہل، باصلاحیت اور خادم (نہ کہ حاکم) بن کرتوم کی خدمت کرنے والے افراد کا تقر راز بس
ضروری ہے۔ (۱۲) بددیانت کر پٹ اور نااال اوگ نصرف ملک کا وقار بلند نہیں کرسکتے بلکہ کئی
سامیت و بقاء کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی حکوثی عہدہ ایک امانت اور
انتہائی ڈمہداری کی چیز ہے۔ دوسر لفظوں میں کا نول کی سے ہند کہ پھولوں کی (۲۳) کوئی
حکومت اگر کسی ناالی آ دی کو کسی منصب پر فائز کرتی ہے تو قر آن مجیدا سے خیانت قرار دیتا
ہے۔ (۱۲۲) این تیمید نے زیادہ اللی اور ستحق شخص کے مقابلے میں کسی بھی وجہ سے دوسر سے
آ دی کے تقر رکواللہ درسول اور مؤمنوں کے ساتھ غداری اور ہدفائی قرار دیا ہے۔ (۲۵)

ا دی کے لا روالتدور سول اور موسول سے سا معطان اور ہیشدان کی ذاتی الجیت اور تفویٰ کی عہد نبوی میں ممال اور حکومتی کار عمون کا تقر رہیشدان کی ذاتی الجیت اور تفویٰ کی بنیاد پر کیا گیا۔ حضور عمال کی تقر ری سے قبل ان کا امتحان لیا کرتے۔ چنانچ دعفرت معاذبن جبل کو جب یمن کا گور فرینا کے روانہ فرمانے گئے تو پوچھاتم کس طرح لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو گری انہوں نے حسب منشا جواب دیا تو انہیں شاباش دی۔ (۲۲) آگے چل کر فیصلہ کرو گئے داشد سید نافاروت اعظم نے تو عمال کو تقر ری سے قبل کی چیزوں کا پابند بنایا۔ (۲۷) فیلیند داشد سید نافاروت اعظم نے تو عمال کو تقر ری سے قبل کئی چیزوں کا پابند بنایا۔ (۲۷) فیلیند و تا پہند داشد سید نافاروت کی بنیاد پر دی گئیں اقرباء پر در رک ، جماعتی و سیاسی وابستگی ، ذاتی پہند و نا پہند ، سفارش اور در شوت کی بنیاد پر دی گئیں اور الیے نابل لوگوں کو دی گئیں جن کی ناائل کی جد سے سرکاری ادارے تاہ ہوگے۔ ملک ش

یجیتی کی طرف متوجد کیا گیا اور اختثار کے انجام بدے ڈرایا گیا ہے۔ (۱۲)
تی رحمت میں کا ارشاد گرامی ہے:
المؤمن للمؤمن کا لہنیان یشد بعضه بعضا۔ (۱۷)
ایک دومراارشاد ہوں ہے:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تبداعي له سائر الجسد بالسهرو الحمى (١٨)

عام مشاہرہ ہے کہ جس مکان یاد بوار کی اینٹیں یا ہم مر بوط نہ ہوں لوگ وہ اینٹیں ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عرب تبائل میں جنگ وجدال اور پشت در پشت عداوت تاریخ انسانی کا ایک تاریک باب ہے مگر نبی رحمت علیقے نے ان کی با ہمی عداوتوں اور نفر توں کوشتم کر کے بھائی بھائی بتایا (19) اور ان کے درمیان البی مؤ اخات قائم فرمائی جس کی نظیر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی۔

پاکتان کا قیام کی ایک صوبے کی ایک مکتبہ فکر اور مسلک کی جدوجہد کا بتیجہ خیس تحریک پاکتان میں تمام مکاتب فکر اور جملہ مسالک کے لوگ آزادی کی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ گرقیام پاکتان کے بعد بعض خودغرض اور مفاد پرست عناصر نے صوبائی لسانی اور پھر ندہی وسلکی جزوی وفروی اختلافات کو ہوا دے کرتشد و و تحسب اور فرقہ واریت کوجنم دیا ہے۔ اتمام جمت کے طور پر ایسے لوگوں کو حکومت مجھائے اور آئیس ای دوری بیش میں میں میں کہ باوجودا گر کوئی فتنہ پرداز کی اتحاد کو پارہ پارہ کر میں کہ کوشش کر نے کی طرف توجہد لائے اس کے باوجودا گر کوئی فتنہ پرداز کی اتحاد کو پارہ پارہ کر میں کہ کو گر مان ہے:

ایمار جل خرج یفرق بین امتی فاضر بواعنقه رواه النسائی (۴) در برا در بین امت ش تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے

نوٹ ماراور کرپشن اتنی عرون پر پیٹی کہ پاکستان دنیا کے کربٹ ممالک میں دوسر نے نمبر پر
آگیا (ادار بیدوز نامدنوائے وقت لا مورمؤ رخہ ۱۹ جولا فیا ۱۹ بر) اور بید دوسر انمبر بھی مک مکا
کرکے کرایا گیا ورنہ پاکستان کرپشن میں پہلے نمبر پرتھا (روز نامدنوائے وقت لا مورمؤ رخہ ۱۲ و مبر ۹۹ می فظف پڑے پر حکومتی اداروں میں دوارب روپ کی روز انہ کرپشن خورو برد
ویمبر ۹۹ می فظف پڑے پر حکومتی اداروں میں دوارب روپ کی روز انہ کرپشن خورو برد
اوران کی زیرو بلکہ نقصان دواور خسارہ زوہ کا کردگی کا اعتراف وزیراعظم پاکستان جیسے باخیر
اور ذمہ دار نے علی الاعلان کیا ہے۔ (۲۸) لہذا کملی استحکام کے لیے ناگز بر ہے کہ حکومتی
عبدوں پرصرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پرائل اورا سے بوٹ وٹ لوگوں کا تقر رکیا جائے جو
"ما کم اور محکوم" کی سامرا تی ذہریت کی جگر " خادم اور مخدوم" کی اسلامی موج رکھتے ہوں۔
" ساکم اور محکوم" کی سامرا تی ذہریت کی جگر "خادم اور مخدوم" کی اسلامی موج رکھتے ہوں۔
""

ملک عدم استحکام بلکه زوال کا ایک برداسب دہاں کی رعایا بالحضوص اہل تھومت و اقتد ار کا تعیشات اللوں تلاوں شاہ خرجیوں اور رنگ رکیوں میں پڑجانا ہے۔علامہ اقبالؒ نے صحیح فرمایا تھا

> آ تھھ کو بتاتا ہون تقدیر امم کیا ہے ششیر و سنال اول طاؤس و رباب آخر

اسلائی نقط رقاہ ہے کوئی آ دی حق کہ مربراہ مملکت بھی عام اوگوں کے مقابلے میں بودد باش کھانے پینے اور دومرے انسانی حقوق میں کوئی اخمیاز نہیں رکھتا۔ (۲۹) Vip(۲۹) اور VVIP کی تقسیم غیر اسلامی ہے۔ نبی رحمت سے بڑھ کرکون دنیا میں VIP ہوسکتا ہے اس کے باوجودا ک شاہ ددعا کم کے دولت کدہ میں دودو مہینے آگے نہیں جلی تھی (۳۰) آپ کے لیے کے باوجودا ک شاہ ددعا کم کے دولت کدہ میں دودو مہینے آگے نہیں جلی تھی (۳۰) آپ کے لیے کمران (۳۲) کی باور اس مدر ان باز ان مدر ان ان ان محر ان (۳۳) کی رہائش جس ''ایوان مدر ''یا''وزیراعظم ہاؤس'' میں تھی اس کا طول وعرض آج بھی ''گنید کو مرائش جس ''ایوان مدر ''یا''وزیراعظم ہاؤس'' میں تھی اس کا طول وعرض آج بھی ''گنید کنید کھنر گان ہے معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس قدی صفات سیدالعرب والجم کی رہائش گاہ کے خصر گان '' سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس قدی صفات سیدالعرب والجم کی رہائش گاہ کے

"سامان قیش" اور اکل دنیا" کی تعصیل اور چشم ہے گوائی آئ بھی پڑھی جا کتی ہے۔ (۱۳۳۳)

اس کے بالکل برعس اسلامی جمہور یہ پاکستان کے حکر ان عواجی نمائندے ، نوکر شابی اور بیوروکر کی تو سامراتی دور کی یادگار کوئی "آسانی مخلوق" نظر آتی ہے۔ ملک عزیر شابی کا اور بیوروکر کی قوق کے اعتبار میں حکر انوں عوام کے نمائندوں اور پبلک کے درمیان معاثی ومعاشرتی حقوق کے اعتبار سے کتنا تفاوت پایا جاتا ہے اس کی تفصیل روز نامہ نوائے لا ہور مؤر دید اجوری ۹۲ مور دید ۲۲ جنوری ۹۲ مور دید ۲۲ جنوری ۹۲ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ روز نامہ نوائے وقت لا ہور مور دید ۵ مارچ کے وجوج جوالی فانوس منگوایا گیا اس پرایک کروڑ رو پید خرج آیا۔ یہ خبرتو "مخت از خروارے" کے طور پر ہے کوئکہ پاکستانی حکر انوں کی شاہ خرج آیا۔ یہ خبرتو "دیشتوں کی تفصیل کا حاص یہ ضمون نہیں ہوسکتا جبکہ حضور نے ارشاد فر مایا تھا: خرجوں اور ٹرستیوں کی تفصیل کا حاص یہ ضمون نہیں ہوسکتا جبکہ حضور آنے ارشاد فر مایا تھا: ایس کی والت نصح فان عباد اللہ لیس بالمتنعمین (۱۳۳ ایک کو ان کے مکان پر بردہ بالا خانہ کو پہند نہ فر مایا (۳۵ ) بیاری لخت جگر سیدہ فاطمۃ الز جرہ کے گھر میں دروازہ پر پردہ بالا خانہ کو پہند نہ فر مایا (۳۵ ) بیاری لخت جگر سیدہ فاطمۃ الز جرہ کے گھر میں دروازہ پر پردہ دیکھاتو گھر میں دراخل ہونا پہند نہ فر مایا۔ (۳۷ )

بنابریں پاکستان میں VIP کلچرکاختم کیا جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ورند حکمر انوں کے جداگا نداور نمایاں طرز زندگی سے وام کے ذہن میں ان کے خلاف حقارت اور نفرت میں حرید شدت آئے گی جس سے داخلی اتحاد حتا تر ہوگا۔

#### معاشي واقتصادي ترتي

آج کے دور کو معاشیات کا دور کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں معاشیات کی حیثیت بھیشہ سلمہ دن ہے۔ اسلام جوایک فطری ندہب ہے، نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس نے مال کوانسانوں کے لیے "ماییزندگی" قرار دیا اور فضول ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ (۳۷) فقہاء اسلام نے اس آیت سے حفظ مال وعدم تفتیح مال کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ (۳۸)

معاشی ترتی اورخودانحصاری ہی وہ چیز ہے جس کے باعث دیگر اقوام کو جومعاشی میدان میں ترتی یافتہ ہیں، کسی ملک کے اندرونی معالمات میں دخل انداز ہونے کا موقع نہیں ملک سکتا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی تعلم کھلا مداخلت اور معاشی پالیسیوں میں دخل اندازی کوئی دھی چھی بات نہیں اس کی واصد وجہ ہماری احتیا تی ہے۔ پالیسیوں میں دخل اندازی کوئی دھی چھی بات نہیں اس کی واصد وجہ ہماری احتیا تی ہے۔

دل کی آزادی شہنشائی علم سامان موت فیملہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل بیشکم

کسی ملک کی معاشی تغییر وترقی اس ملک کی فوجی طاقت اور و فاعی قوت کی بنیا داور اس کے سیاسی استحکام کی لازمی شرط ہے ۔ البند امعاشی واقتصادی ترقی اور خود کھالت کے لیے ورج ذیل اقد امات کی ضرورت ہے۔

#### (۱)زرمي تق

کسی ملک کی خوشحالی کا راز اس کی زرعی ترقی میں پوشیدہ ہے کیونکہ روز مرہ کی غزائی ضرور بات زراعت اور ہاغبانی ہی کی مرہون منت ہیں۔ ملک عزیز میں آئے کا حالیہ بحران اس کا واضح ثبوت ہے۔اس لیے ارشاد نبوی ہے:

> اطلبوا الرزق فی خبایا الارض (۳۹) رزق کوزین کی پہنا ئیوں پس تلاش کرو۔

حضورا کرم علیقی نے بذات خود بھی مقام جرف میں کاشتکاری کر کے امت کو ذات و دراعت کی ترغیب دی (۴۰) آپ نے آلات زراعت کو گھروں میں بندر کھنے کو ذات و بعرالی قرار دیا۔ (۳۱) کیونکہ گھروں میں آلات ذراعت کو بند کرنے سے ذراعت کا سلسلہ موقوف ہوگا اور تو می معیشت تباہ ہو جائے گی۔علاوہ ازیں قرآن مجید میں زراعت و باغبانی کے لیے متعددا شارات ملتے ہیں۔ (۴۲)

زرى رقى كے ليدرج ذيل اصلاحات مفيد موسكتى بين:

(الف) موات (بخمر اور بے کارسر کاری زمینیں) کوآباد کرنے اور قابل کاشت بنانے

کے لیے ایسے لوگوں کو مفت الاٹ کی جا کیں جوانیس آباد کریں۔ اسلام بنجرز زمینوں کو کسی
فرد کی ملکیت بلکہ بعض فقہاء کے زند کیا تو حکومت کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کرتا (۲۳۳) بلکہ وہ
اسے اس شخص کی ملکیت قراد دیتا ہے جوائے آباد کرے حضورا کرم علیق کاارشاد کرامی ہے۔
جوآدی کسی مردہ (بنجر) زمین کوزندہ (آباد) کرے وہ اس کی ہے۔ (۲۳۳)
حضورا کرم نے خود بھی کئی صحابہ کوآباد کاری کے لیے زمینیں (جا گیریں) عنایت

(ب) جن جا گیرداروں کو اگریز حکومت کے ساتھ دفاداری اورمسلمانوں کے ساتھ فداری کے ساتھ فداری کے ساتھ فداری کے صلے میں غداری کے صلے بین فیراروں ایکٹر اراضی ملی تھیں وہ بحق سرکار ضبط کر کے بے زمین کاشتکاروں کودی جا کیں۔

(ج) جس زمیندار کے پاس کوئی زمین تین سال تک بے کار پڑی رہے بعنی وہ تین سال تک بے کار پڑی رہے بعنی وہ تین سال تک آبادنہ کرے تو وہ زمین اس سے واپس لے ایجائے کیونکدار شادنبوی ہے:

''اگرکوئی زمین تین سال تک خالی پڑی رہتی ہے تواب بچر (روک رکھنے والے)
کاس پر کوئی حق نہیں (۴۷) حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال جیسے ظیم المرتبت سحالی
اور مؤ ذن رسول سے ووز مین واپس لے لیتھی جوانہیں خود حضورا کرم نے عطا کیتھی مگر دور
فارو تی تک وہ اسے آباد نہیں کر سکے تھے۔ (۴۷) یوں تمام غیر مزروعہ ذمینیں آباد ہوسکتی ہیں
اور جاگیر داری نظام کو بھی تو ٹرا جاسکتا ہے۔

(د) زراعت کے میدان میں بہتر نتائے کے لیے نظام آباثی کی اصلاح وتر تی کی طرف بھی خصوصی توجہ درکار ہے۔ ڈراعت اورانسانی زعدگی میں پانی کی انتہائی اہمیت کے پی نظر حضورا کرم علیق نے پانی کوسارے سلمانوں کی مشتر کہ ملکیت قرار دیا ہے۔ (۲۸) سمندروں دریاؤں قدرتی چشموں حوضوں اور کنووں کے پانی پر کسی کی ملکیت نہیں (۳۹)

ان چیزوں (صنعتوں) کا اہتمام بھی لازم قرار پائے گا کیونکہ فنتبی قاعدہ ہے کہ کی شرق فریضہ کی اوائیگی اگر کسی دوسرے کام پر موقوف ہوتو وہ کام بھی فرض ہوجا تا ہے'' (۵۵) لہذا صنعتی بینٹ بیس ترتی کے لیے سرمایہ واروں اور صنعت کا روں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کر نا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کملی مصنوعات پر فریدار کے اعتاد کو بحال کرنے کے لیے مصنوعات کے معیار پرکڑی نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔

#### (٣) تجارت ميل فروغ

تجارت (بادل منافع) (۵۸) تقصیل بال اوراقعادی ترقی کا ایک اہم ذراید ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں تجارت کی ترغیب دی گئی ہے (۵۹) تجارت کے فروغ اور اس میں دلچیں پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم علی ہے نے اس کے بے شار دنیوی فرا کد اور برکات بتائی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں '' کتاب الدیوع'' وفیرہ اس پر شاہد ہیں۔ حضور کے خود بھی تجارت فر ماکراس پیشے کواعز از پخشا (۱۰)

اسلام میں تجارت سے مقصود محض نفع کمانانہیں بلکہ انسانی ہدردی باہمی تعاون اور خدمت طاق ہدردی باہمی تعاون اور خدمت طاق ہے۔ اس لیے نی رحمت اللہ نے تجارت میں ان تمام صورتوں کونا جائز قر اردیا ہے۔ جن میں لوگوں کا استحصال ہوتا اور ان کے ماتھ کی تم کی زیادتی یا دھوکہ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے صحاح ستہ اور مفکلو ۃ اور کتب فقہ میں ''کور کھا جا سکتا ہے۔

الخقرمعاشى ترقى واستكام كيليضرورى بك

i۔ اندرون اور بیرون ملک تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری لوگوں کو تمام مکنہ مراعات اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان پر ناروا فیکس عائد کرنے ہے گر بزکیا جائے کیونکہ فیکس کی زدیمی بالآخر صارفین پرسی پڑتی ہے۔

i۔ کاردباری معاشیات کی گرانی اور جرتم کی بدعنوانیوں اور استعمال کے خاتمہ کے

جن صورتوں میں پانی پر شخص ملیت کوجائز رکھا گیا ہے وہاں بھی زائد از ضرورت پانی کو روک رکھنے اور پینے سے نی اکرم نے منع فر ایا ہے۔ (۵۰)

(ع) ذرى ترقى كے ليے كاشكاروں كوضرورى اور مناسب سہولتيں فراہم كرتا ہمى عومت كى ذمددارى ہے۔ مثلاً زرى مقاصد كے ليے قرضے، آلات زراعت (ٹريکٹر وغيره) اور يَجِل كى فراہمى حضرت عمر بن عبدالعزيز كے عبد حكومت ميں آلات زراعت اور يَجِل كى فراہمى حكومت كى طرف ہے كى گئى (۵) زرى اجتاس كى فروخت كے ليے اور يَجِل كى فراہمى حكومت كى طرف ہے كى گئى (۵) زرى اجتاس كى فروخت كے ليے آ ڑھتيوں كا واسط ختم ہونا جا ہے۔

#### (۲)صنعت وترفت

معاشی استخام اور وسائل معیشت بین صنعت و حرفت کوکلیدی ابمیت حاصل بے قرآن مجید میں صنعت و حرفت کوکلیدی ابمیت حاصل بے قرآن مجید میں صنعت و حرفت جو عمرانی اور تبذیبی لحاظ سے نہایت قابل اعتماد اور متحکم ذریعہ معیشت ہے، کوذر لید معاش بنانے کے اشارات ملتے ہیں (۵۲) حضورا کرم کا ارشاد گرائی ہے: اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے بہتر کوئی کھانانہیں (۵۳) آپ نے فرمایا اللہ اس مسلمان کو پہند کرتا ہے جوصنعت و حرفت کرتا اور کما تا ہے۔ (۵۴)

غذائی اجناس اور ضروری مصنوعات میں دوسر بے مکوں کی بختا ہی حالت میں بھی کسی ملک کے لیے خوش آئندام نہیں۔ یہی دجہ ہے کہ فقہا واسلام نے ہرائی چیز کی تعلیم اور اس کی تیاری (صنعت) کو فرض (فرض کفایہ) قرار دیا ہے جو مسلمانوں کی دنیوی ضرور یات اور مادی زندگی کے لیے لابدی ہے۔ (۵۵) موجود و دور میں صنعتی ترقی اس لیے مرور یات اور مادی زندگی کے لیے لابدی ہے۔ (۵۵) موجود و دور میں صنعتی ترقی اس لیے بھی ناگزیہ ہے کہ آج کل دفاعی قوت کا دارو مدار صنعتی ترقی پر ہے اور جدید آلات حرب اور دفاعی قوت و دفاعی سامان کی تیاری صنعتی ترقی بی سے وابستہ ہے اور اسلام مسلمانوں کو دفاعی قوت و استحکام کے لیے ہر حم کی تیاری کا تھم دیتا ہے۔ (۵۲) چونکہ یہ مقصد صنعتی ترقی ، فولا و ، ایٹی اس لیے استحکام کے لیے ہر حم کی تیاری کا تھم دیتا ہے۔ (۵۲) چونکہ یہ مقصد صنعتی ترقی ، فولا و ، ایٹی اور بخل کی طاقت جیسی بنیادی صنعتوں کو فروغ دیے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکا اس لیے تو نائی اور بخل کی طاقت جیسی بنیادی صنعتوں کو فروغ دیے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکا اس لیے

جانا جاہے جو پیدائش دولت ایسے افراد تک بھی پینچی جاہیے جو پیدائش دولت کے عمل میں آگر چہ براہ راست تو حصر نہیں لیاتے مگر دولت کے حقیقی اور اصل ما لک رب کریم نے ان کے حقوق بھی دولت میں رکھے ہیں (۱۵ الف) ایسے افراد میں ماں باپ اولا دقر سی رشتہ داریتی بھتاج نقر اومساکین سائل مسافر اور مقروض وغیرہ شامل ہیں (۲۲)

دولت کی منعظانہ تقسیم کے لیے ٹریدت مصطفوی نے ایک طرف تو ان راستوں کو مسدود کرنے کا تقم دیا ہے جن کے ذریعے دولت کا بہاؤکسی فرد داحد یا محاشرے کے ایک مخصوص طبقہ کی طرف مڑ جائے۔ دوسری طرف زکو ق صدقات نفقات کفارات وصیت وراخت دقف ہروغیرہ جسے داجی ادر تفلی ادکام دیے ہیں جن کے ذریعے دولت مستحقین اور ضرور تمندوں تک بہنچی رہی ہے۔ یہ بات عدل وانصاف اور اسمالی مزاج کے خلاف ہے کہا نسانی محاشرے میں لوگوں کی صورت حال کچھ یوں ہوکہ

ے ادھر بھی آدی، ہے ادھر بھی آدی اس کے جوتے پر چک، اس کے چرے پرنیس

نی اکرم بھاتے نے قبیل مشمر کے نگے پاؤں نگے جم اور افلاس ذوہ لوگوں کو دیکھا تو پیٹان ہوگئ اور اس وقت تک جین نہ آیا جب تک کدان کے کھانے پیٹے اور دومری فروریات کا اجتمام نہ ہوگیا (۲۷) آپ نے اس امر کو ایمان کے منافی قرار دیا کہ ایک اُدی خود قو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوی رات بھو کے می گزار نے (۱۸) ایک دفعہ ایک فرور تمند کو دیکے کر فر مایا ''جس آدی کی پاس فاضل سواری ہووہ اس آدی کو لوٹا دے جس کے پاس سواری ٹیس اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کو دید نے جس کے پاس سواری ٹیس اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کو دید نے جس کے پاس فاضل زادراہ ہے دہ اس بھائی کو دید نے جس کے پاس فاضل زادراہ ہے دہ اس بھائی کو دید نے جس کے پاس فاضل زادراہ ہے دہ اس بھائی کو دید نے جس کے پاس فاضل زادراہ نے بین: آپ نے ای طرح مختلف باس زادراہ نیس سے کی کوجی اپنے فاضل دزائد بال میں کوئی جس نیس کی کوجی اپنے فاضل دزائد بال

لیے دیانتدار افراد پر مشمل ایک ادارہ قائم کیا جائے جو ناپ تول ش کی، ملاوث، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری وغیرہ جیسی خرابیوں کا ازالہ کرے۔مصنوعات کے مطلوب معیار اور ان کی تیاری کے طریقوں پر کڑی نگاہ رکھے اور بدعنوانی کے مرتکب افراد کائختی سے کاس کرے۔

iii ہر تم کے معاہدوں سے بیدا ہونے والی اجارہ دار بوں کوممنوع قرار دیا جائے جن کے دریعے بڑے صنعتکاراور تاجر باہم جمعونة کر کے اشیاء کی من مانی قیمتیں مقرد کرتے ہیں اور عوام آزاد مقابلہ سے متفید ٹیس ہویا تے۔

iv مامان تعیش اور شرعی نقط نگاہ سے ناجائز اور حرام اشیاء کی تیاری اور درآ مر پر پایندی عائد کی جائے۔

(٧) دولت كي منصفانة تقسيم

معائی ترتی واستحکام کے لیے لازی ہے کہ ملک میں دولت کی منصفانہ تھیم کا اجتمام کیا جائے۔ اسلامی نقط نظرے مال و دولت نواہ کی شکل میں ہواللہ کا پیدا کروہ اور اصلاً اس کی ملکیت ہے (۱۲) انسان کے پاس جو پچھ مال و دولت ، زمین اور گھر بار ہے اس میں اس کی حبیثیت نائب اور خلیفہ کی ہے نہ کہ خود مخار مالک کی (۱۲۲) پھر اللہ کریم نے معاش کے اندر جو تفاوت اور اور پخ بچ رکی ہے اس کے اندر کئی تکو بی مصلحتیں اور بندوں کا امتحان ہے اندر جو تفاوت اور اور پخ بچ رکی ہے اس کے اندر کئی تکو بی مصلحتیں اور بندوں کا امتحان ہے (۱۲۲) ایک روایت کے مطابق بعض لوگوں کی غربت اور تنظم تی اس لیے نہیں کہ (العیاف باللہ) ان کے دسینے کے لیے اللہ کے پاس بچھ بچائیس بلکہ اس سے مالداروں کی از مائش مقصود ہے کہ وہ اپنے مال میں اللہ کی طرف سے عائد کر دہ غرباء و مساکین کے حقوق کو کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ (۱۲۷) پھ چلا کہ مال کے اندر تفاوت تکو بی مصالح کے حقوق کو کہاں تک پورا کرتے ہیں۔ (۱۲۷) پھ چلا کہ مال کے اندر تفاوت تکو بی مصالح کے حت اور ہم تکو بی نظام کے نہیں بلکہ تشریعی نظام کے مکلف تحت ہی ہے کہ دولت کو کی خاص طبقہ یا چھ ہاتھوں میں محدود اور سے کرنہیں رو

قانون میں مجرمین کی ذاتی اور معاشرتی حیثیت کوئیس دیکھا جاتا جا ہے (۷۲) از دشیر شہنشاہ ایران نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔

ان الملك والعدل اخوان لاغنى باحدهما عن الآخر فالملك اس والعدل حارس(٢٣)

بے شک ملک اور عدل آپس میں بھائی ہیں ایک دوسر سے سے جدائیں ہوسکتے
ملک بنیاد ہے تو عدل گران "King can do no wrong" اگریزی قانون کا
اصول ہے اسلامی قانون کا اصول نہیں۔ اسلام میں کوئی ہوسے سے بڑا آ دمی اور عالی منصب
قانون سے بالا ترخیس یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علی نے نے خودا پی ذات کے خلاف ٹارث
اور دیوائی دونوں تم کے متعدد مقد بات سے اور مدعوں کے قی میں فیلے فرمائے۔ (۲۲۷)
نی اکرم نے مدینہ منورہ ، جرت فرمائے کے بعد یبود اور دوسرے قبائل سے جوایک تحریری معاہدہ" میثاق مدینہ مرتب فرمائی تھا اس کی دفعہ نبر ساایتھی کہ "متی ایمان والوں کے ہاتھ محاہدہ" میثاق مدینہ مرتب فرمائی تھا اس کی دفعہ نبر ساایتھی کہ "متی ایمان والوں کے ہاتھ مراس شخص کے خلاف آٹھیں سے جوان میں سرکٹی کرے یا استحصال بالجبر کرتا جا ہے یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلاتا جا ہے اور ان کے ہاتھ سب مل کر قدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلاتا جا ہے اور ان کے ہاتھ سب مل کر ایسٹی می خواہ وہ ان میں کی کا بیٹائی کیوں نہ ہو' (۵۵)

ید دفد صرف کاغذی اور زبان کی حد تک نقی بلکه آپ نے زندگی بحراس پر عمل بھی فرمایا۔ فتح مکہ کے موقد قریش کی ایک معزز خاتون پر چوری کاجرم ثابت ہونے پراسے مزاسے بچائے کے لیے آپ کے مجبوب ترین غلام زادے حضرت اسامہ نے سفارش کی تو فرمایا تم سے پہلے کی اشیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ بڑوں کو قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا اور چھوٹے لوگوں کو پکڑلیا جاتا تھا۔ پھر فرمایا۔

"لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها" (2) اكرمرى بينى فاطمة بنت محمد لقطعت يدها" (2) اكرمرى بينى فاطمة بن ورئ كرتى تواس كا باته كاث و يتا حضور ك بعد خلفائ راشدين اور خلفائ المام في قانون كى بالادى اورقانونى مساوات كى كى مثالين قائم كيس باكستان ميل بعض

دولت کی منصفانہ تھیں کے لیے دوکام بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک تو معاشی نظام سے سود کا خاتمہ۔ شرعی نقط نگاہ سے ہر طرح کا سود حرام اور
الله در سول سے جنگ تو ہے ہی (۵۰) عقلی اختبار سے بھی بیالیں قباحت بلکہ
'ام البخائث' یا ایبا' مردار' ہے کہ جب تک اسے نہیں نکالا جائے گا نظام
معیشت کا 'د کنوال' یا ک نہیں ہوگا۔ موجودہ اضطراری حالت میں ایک
خاص دفت تک تو سودی نظام کی گنجائش ہو سکتی ہے گرمشقلا اس کی گنجائش نہیں

ii دوسراکام نظام زکوۃ کامؤٹر بھر پوراور دیا نتداراند نفاذ ہے۔ لنگڑ ہے لو لے اور برائے نام نظام زکوۃ تھا کے نفاذ سے معاشی مسلم انہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں پرائی کوایے ہی فرض قرار نہیں دیا۔ پید ملک کے اعد غربت افلاس تنگدتی اور معاشی بدحائی کا سب سے بڑاعلاج (بااپریش) ہے۔ ادشاد نہوی ہے: ''پیز کوۃ اغنیاء ہے وصول کی جائے گی اور (ای علاقے کے) فقراء پرخرج کی جائے گی۔ (الا) پاکستان میں پائے جانے والے حد ورجہ معاشی تفاوت کو ختم کرنے اور ضرور تاب ذائد کی کو پوراکرنے کے لیے موجودہ فظام ذکوۃ شرور تاب ذائد ان کو پوراکرنے کے لیے موجودہ فظام ذکوۃ شمن اصلاح پھردیا نتداراندوصولی اور دیا نتدارانہ تقسیم ضروری ہے۔ باتی سارے اقد امات طانوی حیثیت رکھتے ہیں اور بیائی ہے کہ

کس نه گرده در جهال مخاج کس کنته شرع مین این است و بس قانون کی بالارتتی اور بلاگ انساف

موسكتي نه شرعاً نه قانو نأنه اخلاقاً ..

ملکی استحام میں قانون کی بالادتی اور بے لاگ انصاف کوہمی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ عکومت افراد کی نہیں بلکہ قانون کی ہونی چاہیے۔قرآن مجید کے مطابق نفاذ

اس لیے المام نے اپنے مانے والوں کو وفاعی میدان میں دشمن کے مقابلے میں ہمر پور تیاری حفاظتی تد ابیراور تمام مکندوسائل اپنانے کی تاکید کی ہے تاکہ کسی وشمن اسلام کو ملیانوں کی طرف آئھ اٹھا کے ویکھنے کی بھی جرءت نہ ہو۔ارشا دربانی ہے:

"يَايَّهَاالَّلِيْنَ آمَنُوا خُلُوًا حِلْرِكُمُ"(44)

(اےائیان والوائی احتیاط کرلوما اپنے ہتھیار تیار رکھو)

منسرین کے مطابق ''حذر' کامفہوم بہت وسیع وجامع ہے ہروہ چیز جودشن سے
بپاؤکے کام میں آتی ہے اس میں شامل ہے۔ دفاع اور جنگی تیاری کے سلسلے میں تھم اللہ ہے!
ترجمہ: ''اوران (دشمتان اسلام) سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی تم
سے ہو سکے سامان درست رکھو۔ طاقت سے اور جہاد کے لیے بلیے
ہوئے گھوڑوں سے جس کے ذریعے تم خوف زدہ رکھ سکواللہ کے
دشنوں کو،اورا ہے دشمنوں کواوران کے علاوہ دوسرے دشمنوں کوجن
کوتم نہیں جائے ہوگر اللہ آئییں جانتا ہے'' (۸۰)

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نی اکرم سلطی کی مدنی زندگی کے دس سال دشمنان اسلام ہے عملاً جہادیا جہادی تیاری میں گزرے۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ فر ماتے ہیں: ''آ پ ہمیشہ لوگوں کوورزش کی ترغیب دیتے تھے۔ نشانہ بازی کی مشق مجھی کرواتے ،خود بھی وہاں جاتے اور اپنے سامنے کھڑ دوڑ کرائے۔ حکام بالاکوعدالت کے کھرے میں کھڑے ہونے ہے ستنی رکھا گیا ہے۔ قانون شکن لوگ اپنے سیای منصی یا مالی اثر درسوخ سے قانون کی زد سے زیج جاتے ہیں جس کی وجہ سے بحر مین کی حوصلہ آفزائی ہوتی ہے۔ جس کا متیجہ بیہ ہے کہ ملک عزیز ہیں نہ سمی کی جائے حوصلہ آفزائی ہوتی ہے۔ جس کا متیجہ بیہ ہے کہ ملک عزیز ہیں نہ کسی کی جائ تحفوظ ہے نہ مال نہ عزیت قبل ڈکیتی لوٹ ماراور عصمت دری کے واقعات سے روز انہ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں حالانکہ نبی پاک نے ان چیز وں کو ای طرح قابل احترام قرار دیا ہے جس طرح بیت اللہ اور مکہ کرمہ کا شہر قابل احترام ہے۔ (22)

اگر کوئی کی طرح عدالت میں بینی جاتا ہے تو حصول انسان اتنا پیچیدہ مشکل مہنگا اور مبر آنر ماہے کہ اس کے لیے مولانا حالہ الانساری کے الفاظ میں '' قارون کا خزانہ، جھوٹے گواہوں کی فوج، رشوت کی تھیلیاں ،عمرنوح اور صبر الیوب کی ضرورت ہے'' (۸۸)

لبندا قانون کی بالادی اور بے لاگ انصاف کے لیے عدالتوں میں جہاں دیا تقانوان کی بالادی اور جہاں دیا تقانوان کی الادی اور حکومتی دیا تقانوان کو برشم کے سیاس دبا واور حکومت کا خلت کے آزاد ہونا چاہے۔ اس شمن میں انتظامیا ورعد لیہ کی علیحد کی بھی ضروری ہے اور عدالتی فیصلوں پڑ مملدر آمد کرنا اور کرانا بھی حکومت کا فرض ہے۔

#### منصبوط دفاعي وحربي توت

کی بھی ملک کے استحکام اور باعزت بقاء کے لیے اس کے نظام دفاع و ترب کا مضبوط ہونا ہر زمانے میں ایک لازی تقاضا رہا ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ کسی حملہ آور انسان کو اگر ریہ معلوم ہو کہ جس آ دی یا ملک پروہ مل کرنے لگاہے، وہ غافل کمز وراور چوڑیاں بہن انسان کو اگر ریہ معلوم ہو کہ جس آ دی یا ملک پروہ مل کرنے لگاہے، وہ غافل کمز وراور چوڑیاں بہن کے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ پوری طرح مسلح مضبوط اور تیار ہے تو وہ حملہ کرنے سے پہلے دی بارسوچ گا اور اگر کوئی ملک دفاع کی ذاتی تو ت وصلاحیت نہیں رکھا تو اس کے لیے علیم مشرق کا فیصلہ ہے:

تقدیر کے قاضی کا بیافتوی ہے ازل سے ہے جرم ضعفی کی سڑا مرگ مفاجات

#### حواله جات وحواشي

- ي سوروآ لعمران:١٩
- سورة البقره: ۲۰۸\_۸۵
- المرة الشوري: ١٦٥ سورة النساء ١٢٥ ١١٥
  - س سورة الماكده:٣
- (A)Muhammad Iqbal "Speeches and Statements of Iqbal" Lahore 1984, p-31.
  - (B) Muhammad Ali Jinnah "Some Recent Speeches and Writing of Mr Jinnah" Lahore p.18,366,367
    - ی عامه کتب سیرت، سیرت این بشام، این کشراین سعدوغیره
    - ک (الف) این سعد الطبقات الکبری:۲۰۴۱ بیروت (۱۹۹<u>ء</u> (پ) تاریخ طبری:۲۰۳۲ طبع معر (۱۹۹۱ء
      - ۸ میج بخاری: ۱:۳ طبع کلال کردن پر لیس و بل کراچی
    - و د اکثرهمیدالله: عهدنیوی ش نظام حکمرانی ص۲۳۴ کما چی
    - المن المطيب مفاتح فراس الارش مجيح بخاري:٩٥١:٢٥ وطيع د يل
    - ل (الف) خفاجی: شیم الریاض شرح الشفاء: ۱:۱:۱:۱۲ تا ۱۲ یا مصر (ب) ما در دی: اعلام النویه ۱۱۱ المطبع مصر
      - (ج) واقدى كياب الرفازي ١٩٣٣:٣٥٦ كسفورو
    - - رج) قسطلاني: المواجب اللد شية ١٠٠ ٣٨ بيروت
        - (و) طبقات الن سعد: از ۲۸۱ بيروت

مقریزی نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت اللہ پانچ اول آنے والے گھوڑوں کوانعام دیا کرتے ہے ۔...اس کے ساتھ آپ نے اس کے م گھوڑوں کوانعام دیا کرتے ہے ....اس کے ساتھ آپ نے ہتھیاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے خریدنے کی طرف بھی توجیفر مائی''(۸۱)

آپ نے اپنے زمانے کے جدید آلات حرب مثلاً دبابہ بخین اور حسق دغیرہ کا محل استعال فرمایا۔ (۸۲)

دور جدید کے جنگی جھمیاروں میں ایٹم بم سب سے زیادہ طاقتور ہتھمیار تصور کیا جاتا ہے۔ایٹی طاقتیں بالخصوص امریکہ آج کل اینے نیوورلڈارڈر کے تحت ایٹی تجربات یر یا بندی کے جامع سمجھونہ (CTBT) پرتمام ممالک سے دستخط کرانے کی مہم چلا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یا کتان کو بھی وستخط کرنے پر مبز باغات دکھائے جارہے ہیں جبکہ بید مستخط درحقیقت قومی سلامتی اور ملکی دوفاعی تقاضول کے پیش نظراسے یا وس برآ یکلہاڑی مارنے كمترادف ب- ياكتان في الرايثي طاقت بنني كى صلاحيت حاصل كرلى بوتوبيكونسا جرم ہے؟ كيونكمائيسى طاقت بنااگراملاً جرم ہے توامر يكدسب سے برا مجرم ہے۔روس بھى مجرموں کی صف میں شامل ہے۔ اسرائیل بھی ای کہڑے میں کھڑا ہے۔ برطانیہ چین اور فرانس بھی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بھارت بھی ایٹی تجربہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بھارت یا کتان برتین مرتبہ جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے۔ بھارت کی تھلم کھلا جارحیت کے باوجودانسانی حقوق اورامن عالم کا کوئی چمپین یا کتان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ ایسے حالات مين 'وطرط' كاطرح' ' بعارت وستخط كرية بم بهي و تخط كردي ك" كارث قطعا قرين مصلحت نہیں۔ صاف اعلان کردینا جاہے کہ بھارت دستخط کرے یا نہ کرے یا کتان کسی صورت ش بحى CTBT يرد تخط أيس كر عالم-

> درره منزل کیلی که خطر ہاست بجاں شرط اول قدم آنست که مجنوں باثی

| د يكيئة: (الف) سيرت بويدلا بن كثير :١٣:١٢ المليق قابره                  | <u>J</u> n  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (ب) يرت مليي: "aranal التي معر                                          | _           |
| (ج) الم الهرين عنبل: كمّاب الزيد بس ١٩ دار الفكر                        |             |
| (د) الماوردي: اعلام المنوه: ص ٩٩ اطبح ازحر بمعر                         |             |
| (م) اين جوزي: كأب الحدائق: ال ١٩٤٠ بروت                                 |             |
| واكرعه حيدالله عبد نبوى ش فظام تكراني ص ١١٨٠ ملى كراجي                  | gr          |
| و کیسے: (الغب) می بخاری: ۱: ۱۳۵ می دیلی                                 | £r-         |
| (ب) سلم مع شرح نو دی:۱:۰۸۸ کلی کلال کرایی                               |             |
| (ج)امام احد: كماب الزيد بس ٤٥ وارالفكر                                  |             |
| (د)منداني يعلى:ا:ااانااا                                                |             |
| (م) يَهِي وَلاَ لِهِ وَدَادَ ١٥٥ "المروت، مكتبا أربيلا مور              |             |
| منتلوة (بالبضل الفقراه: ٩٠٠٩ لمبيح كان كرا يي                           | pm.         |
| سنن ابي دا دُو ( کمّاب الادب) ۱۱:۲ که اصح المطالح کراچي                 | ro          |
| سنن اني داود ( كتاب اللباس) ٥٤١٠ كلان كرايي                             | FY          |
| سورة التسام: ٥                                                          | <u> 72</u>  |
| جعامی: احکام القرآن تحت آیت                                             | <u>r</u> v  |
| جمع الزوائدونم الغوائد بلبيتي (باب الكسب والتجارة والحدث على طلب الرزق) | <u>p</u> -9 |
| المبيو لملترشى ۲:۲۳:                                                    | C.          |
| يخاري كما ب الزراعة                                                     | M           |
| سورة الكيف:٣٣_٣٣ سورة الواقعة ٢١٢                                       | T.          |
| مجوع فآونی این جیب:۸۲:۲۸                                                | <u>r</u> r  |
| د کھیے: (الف) مج بناری: ۱۳ اسلم کال کرا پی                              | CT*         |
| (ب) كتاب الخراج لامام الي يوسف ص ١٥٠ ٢٠٠ بيروت                          |             |
| (ح) أيحلى لا بن حرم: ٨:١٣٣٩ سئل فير ١٣٨٨ المعر                          |             |
| (د)سنن الي دا کود:۲: کال کرا پی                                         |             |
| (د)زيلني: نسب الرايد (كتاب النصب)                                       |             |
| 44 - 40 No 4-10 X(2)                                                    |             |

| (الف) بيائ ترندي صيها طبح كلان فور يمركزا جي                              | 1100       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| (ب)قطلاني المداجب المدنيد ٢٨٩:٢ ميرور                                     |            |
| سودة آل عمران: ۱۲۳ سودها لجمعه: ۲                                         | 110        |
| مكلوة المعافع م ١٥٥ هنع سعيد كميني كراتي                                  | 10         |
| سورة آل عمران: ١٠٠١-٥٠ إسورة الانعام ١١، سورة الانعال ١٣٦ سورة الشوري ١٣٠ | D          |
| مكافرة المسائح من ١٣١١ ملى كرا يى                                         | 区          |
| וויין אייי                                                                | 17         |
| مورة آل عمران ١٠١٠                                                        | 19         |
| مكلؤة المعاج م ٨٠ المع سعيد كميني كراجي                                   | <u>r</u> + |
| اييناص-۳۳                                                                 | ŋ          |
| ايستأص ١٣٧٠ (سيدالتوم خادميم)                                             | Ĩλ         |
| ويكي : (الف) مح مسلم (باب كراحة الابارة):١٢:١٢ طبع كلال كراجي             | Ti.        |
| (ب)المام الويوسف: كمّاب الخراج عن المليع بيروت                            |            |
| (ى كزالهمال جلدششم عديد تبر ٢٨ ي١٢٢                                       |            |
| سورة الانتول: ۲۷                                                          | The        |
| ائن تيد است البير (اردو) م عالا مورطع اول                                 | <u>m</u>   |
| جائ ترندى (كتاب الاحكام) ص ١٥٠ الألمي تو <i>ديو كرا</i> ي جي              | EA         |
| كآب الخراع لا مام إلي يوسف: ١٦ الليم بيروت                                | T.         |
| ريْد يونى دى يقوم ست خطاب مورندا ١٩٩٧ ق ١٩٩٥ و                            | T.V        |
| البعبيد: كماب الاموال (اردو): ١:٤٣١ اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد       | 29         |
| (ب)دربارتيمرش معاذين جبل كي تقرير فتوح الثام ازدى ٥٥ والكت                |            |
| الملاهة و: (الغب) محمح بخاري: ٩٥٠١:٣ ٩٥ملى ولي                            | <u>r</u> . |
| (ب) مح مسلم ۱:۲: ۱۰ مه طبح کراچی                                          |            |
| (خ) معنف ابن اليشيب ۱۳۱۳۹ المع كراجي                                      |            |
| (د) مح این دبان:۹۰۸۸ می شنو پوره یا کتان                                  |            |

|                                                                            |     |    | 62                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (الف) سورة حديد؟                                                           | 415 |    | (الف) كتاب الخران كيميني ابن آ دم ص ٩٣ طبع بيروت                            | <u>r</u> a |
| (ب) تغییر کیرللرازی:۲۹:۲۱۲ممر                                              |     |    | (ب) ابوعبيد: كماب الاموال (اردو) ا: ٢١ مهليع اسلام آباد                     |            |
| سورة الانعام آخري آيت بورة الزخرف:٣٢                                       | ۳   |    | (ج) شن اليواور:۲:۵۳۳                                                        |            |
| كترالعمال ٢٩٣٠٠ مديث فمبرا١ ٢٨ حيدرآباد                                    | ۳   |    | بدائع العنائع للكاسائي: ٢٠١٣ ١٩٨٣                                           | ۳۲         |
| سورة المحشر: ٤                                                             | ۵۲  |    |                                                                             | _          |
| سورة البقره: ۱۸۳، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۷ موره توبه: ۲۰                             | 74  |    | (الف) سنن افي دا کود: ۳۳۵:۲۰                                                | ليد        |
| صحیمسلم:۱: ۱۳۳۵ قد می کتب خاندگرا چی                                       | 34  |    | (ب) عيما انن آدم: كتاب الحرائ ص ٩٣ يروت                                     |            |
| مكلوة ص ٢٢٣ طبع سعيد كميني كراري                                           | AĽ  |    | (الف) سنن ابن دا ؤو:۳۰۹۴:۳                                                  | W          |
| صحيمسلم :٨١:٢ مايوداؤدكاب الزكوة بإب حقوق المال                            | 29  |    | (ب) الهيوطلسرهي:١٦٢٠                                                        |            |
| سورة البقرة: 24                                                            | ٠٤  |    | كاساني: بدائع الصنائح (كتاب الشرب)ج٢ص٢٥١ ويال تكدلا تبريري لا ور            | 29         |
| منج بخاری ( <sup>ک</sup> ناب الزکوة ) ا: ۲۰۳۳ طبی دیلی                     | اکے | 1  | دیکیمیے: (الف) صحیح مسلم:۱۸:۲ الملیح کلال کراچی                             | ٥٠         |
| سورة النباء: ١٣٥ يسورة البقرة: ٨ ١ ١ ٩ ١ الما كرو٣٣ م                      | 41  |    | (ب)سنن الى داؤد:٢٠:١٣ طبع كلال كرايي                                        |            |
| ا :ان عيدريد: المعقد القريد: : ١٤٠                                         | 4٣  |    | <b>ほびざやでひこう</b> でゃ(で)                                                       |            |
| د اکثر حید الله: عبد نبوی شن نظام حكم انی ص ۱۱۵ ۱۱۱ اطبع ارد واكيد ي كراچي | ۷۳  |    | (د) کچیٰاین آ دم، کتاب الخراج ص ٤٠ ابيروت                                   |            |
| البيناص ١٠١-٠٠                                                             | 4۵  |    | طحادی:شرح معافی الآ خار:۲:۱۱۲ طبح دیلی                                      | اف         |
| محج بخاری:۱:۳۹۳                                                            | 44  |    | مورة الحديد: ٢٥ سورة الاعراف ٢٦ سورة الحل: ١٣٣ سورة سيا: ١١-١               | or         |
| ديكھيے: (الف) سنن ابن ماجد (ابواب النفن) ص ١٩١١ طبع كلال و يكى             | 44  |    | مكلونة مس المعاطمة كلال كراحي                                               | مع         |
| (پ)چامع ترندي ص ۲۹۷                                                        |     | ш  | المام غزالي احياء علوم الدين (بالفضل الكسب ٢٣:٢٢                            | مرو        |
| (ع) مكافوة مي ٢٢٥                                                          |     |    | شاه ولي الله: جمة الله اليالية (ايواب وطلب الرزاق) جلدي                     | ٥٥         |
| اسلام كانظام حكومت ص ٢٨٦ مكتبها كمن الاجور                                 | 41  |    | سورةالانغال:١١                                                              | ۲ٯ         |
| سورة النساء: اك                                                            | 49  |    | الآمدى: الاحكام في اصول الاحكام: ١٥٨:١                                      | عق         |
| سورة الانتال: ٢٠٠                                                          | ٥.  |    | مجلة الانتمادالاسلامي عدد ٢٨٥م ٢ شوال ١٣٦٥ <b>٨</b>                         | ۵۸         |
| خطبات بهاوليورص ١٣٧١ _١٢٣٣ طبع اسلام آباد                                  | D   | Ш  | سورة جهد:۵۱ بسورة النساه:۲۹:سوره فاطر:۱۲                                    | ۵9         |
| (الف) أسهلي روض الانف (فصل ذكرتعليم الل اللطائف)                           | Ar  |    |                                                                             |            |
| (ب)مقريز كامتاع الاساعص ١٩٨٨ مطبعة الآليف ١٩٨١ و                           |     |    | (الف)سيرت عليه : ۱:۱۱ تا ۱۲۳ طبع معر<br>( ) طاقا مدالا مدين و دووو طبع مدين | 7.         |
| <b>ት</b>                                                                   |     | 15 | (ب) طبقات ابن سعد: ۱۳۱۱ طبع ميروت                                           |            |
|                                                                            |     |    | سورة المؤمنون:۸۸،۸۵،۸۸ سورة البقره:۸۸ سورة البقره                           | Ail        |

### بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ حبرسول ﷺ اوراس كِملى تقاضے ﴿

حبرسول عظفى كى دىن ضرورت ه

ذات المستخد المان كراته والبانداور برجيز سندياده محبت ركهنا مجى واجب ب(٢) كيونكه المراح المستخد كي ذات كرام كالله تحساته جب تك ال ورجه كي مجت اورال تم كالله تحلق اور عن من اكرم المستخد برم من كالحقيق جذب وواعيد بيدان بود، آدمي ايمان كي حلاوت باسك به ندكال ايمان كودوجه برفائز بوسك بهد واعيد بيدان بود عقر آن الله كا قرب ماسل كيا جاسك به دوم له لفتول شي محبت نبوى علي المان كي روح مهاوراس كي ماسل كيا جاسك به دوم له الموال به جان وهمان خواني بين مناع مشرق علامدا قبال في التي ين وي منايا بين وي منايا بين وي مناه منايا بين وي منايا بين منايا بينايا بين وي منايا بينايا بينايا بين منايا بينايا بينايا بي

مغز قرآل دوح ایمان جان دیں بست حب رحمة للعالمین

علاوہ اذریں تاریخ شاہر ہے کہ مجت رسول علی کے تدرقی اور فطری میتیج علی ایک مجت رسول علی کے تدرقی اور فطری میتیج علی کے ایکان کے سارے قاضوں کو پورا کرنا اور اللہ ورسول ایک کے ایکان کے سارے بلکدائی راہ علی جان عزیز تک دیے علی مجلی وہ ایک لذت محسول کرتا ہے۔ اس کے بیکس جس آ دی کے دل علی مجبت رسول ایک کی وہ ایک لذت محسول کرتا ہے۔ اس کے بیکس جس آ دی کے دل علی مجبت رسول ایک کی جذبہ ند ہوگا اس کے لیے روز مرہ کے اسلامی فرائش کی ادائی اور عام ایکانی مطالبات کی جیل بھی تخت گرال اور بدی کھٹن ہوجاتی ہے اور جینا پھووہ کرتا ہی ہے تواس کی حیثیت زیادہ سے قانونی پابندی یا مجبوری کی می ہوتی ہے جبکہ قرائن نی محقیت زیادہ سے قانونی پابندی یا مجبوری کی می ہوتی ہے جبکہ قرائن کی مرف اس محبورہ آپ سے بیدا کرم سے بیدا کرم سے بیدا کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے بیدا کرنا ہو جبکہ درائن کی مرف اس محبورہ کی تعربی ہے جو قلب کی گھرائیوں کی پیدادار محبورہ کی سے بیدا کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے بیدا کی اور میں اس محبورہ کی اور میں ہوتی کردھایا کا بادشاہ کے ساتھ اور دور سے درائن کی مارف اس محبورہ کی تعربی ہے جو درائی کی اور میں ہوتا ہے۔ قرآ ان اور دور میں کردہ می کردہ کی ایک بیدائی ہوتا ہے۔ قرآ ان محبور کی ناز دور دور کر مائن کی کانی نہیں بھتا بلک اس کا مطالبہ ہے: اور نیک زیرائن کی کانی نہیں بھتا بلک اس کا مطالبہ ہے: اور نیک زیرائن کی کانی نہیں بھتا بلک اس کا مطالبہ ہے:

"لِتُوَّ مِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّوُوهُ" (٢)

(ثم لوگ الله اوراس كرسول عليه برايمان لا دَاور آپ عليه كل مدكرواور تعظيم كرو)

ال ليے اس نے ہراس چيز كاتكم ديا جس بن آ پ الله كى عزت وحرمت كى عفاظت ہوتى ہوا اور ہراس چيز كاتكم ديا جس سے آ نجتاب الله كى كا دنى ہے او بى يا بے او بى كا شائبہ ہواور جس سے (العياذ بالله ) آ پ الله كى عزت محروح آ پ الله كى دندا ہو۔ رفعت شان ملتی اور آ پ الله كا "بعداز خدا بررگ توكى قصر خفر" والا بلندمر تبهم ہوتا ہو۔ حب رسول الله كى عقلى ضرورت ( 2 )

مجت نبوی الی اس دین ایمانی ، روحانی اور شری ضرورت واجمیت اور صد و درجه افادیت و منفعت کے علاوہ اگر دنیا کے کی بھی انسان کی آ کھوں پر فکری فی بی اور نسلی تصب کی پئی نہ بندھی ہواور پنج براسلام الیکے کی ذات ستودہ صفات سے خداواسطے کے افض عناواور کالفت برائے کالفت نے اس کے دل کے دریئے بند نہ کر دیے ہوں تو وہ یہ امر افسا ف اور عشل سلیم کالازی تقاضا ہے کہ نی کریم الیک کی مرحمت عالم ذات کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کراور ٹوٹ کر مجت کی جائے کہ کی کریم الیک و بیاری دنیا ہی حس فلا ہری اور باطنی اختبار سے مجت کے جتنے قدرتی و فطری موالی محرکات و بیاری دنیا ہی حکم اور باطنی اختبار سے مجت کے جتنے قدرتی و فطری موالی محرکات اور اس باجو سے ہیں ، مثلا طا ہری حسن و جمال، باطنی اخلاقی اور علی وفنی کمال اور توال واحسان و فیرہ تو یہ سب اسباب و محرکات نبی کریم الیک کی جائے ہیں۔ (۸) ان واقعی و حقیقی و داور ہے ہے ہیں۔ (۸) ان واقعی و حقیقی و داور ہے ہے ہیں۔ دم اسباب عبت یا کمالات نبوی الیک کا تفصیل سے ہماری حدیث ، سیرت ، تاریخ ، فضائل و اسباب عبت یا کمالات نبوی حقیق کی کا تعمیل سے ہماری حدیث ، سیرت ، تاریخ ، فضائل و خصائص اور شائل نبوی حقیق کی کہ تا ہیں مجری پڑی ہیں۔ حضورا کرم حقیق کی ذات بابر کا ت

ك باعث الل اسلام كودنيا ميس جو ظاهرى و باطنى انعامات في اور چرة خرت مي طن

والے ہیں ان کی کوئی صدی نہیں۔ عہد نبوی علیقے کی ایک نہیں بیسیوں اسی مثالیں ہیں کہ نہیں کریم علیقے کے ظاہری حسن و جمال، چہرہ انور کے نور، اعتماء وہدن کے تناسب و خوبصورتی، حسن میرت، حسن اخلاق، عفوو درگزر، ہمدردی، خیرخواہی، انساف پہندی، جودو کرم اوراحسان وایٹار جیسے خداداد کمالات یا محرکات محبت نے اپنے تو اپنے بڑے بڑے بڑے ہائی دھمنوں اور کڑئ الفوں محرانساف پہندلوگوں مثلاً حضرت عمر فاروق محرمہ بن انی جہل، مامہ بن اظال، ابوسفیان بن حرب، سلمان فاری، زیدین حارث وغیرہ (رضی اللہ عنہم) کو صرف آستان نبوت پر جمکایا بی نہیں بلکہ انہیں ذات نبوی علیقے کا ایسا کرویدہ اور جان شار بنادیا کہ پھر دنیا کا کوئی حرص کوئی لا کے کوئی طبح ، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی رشتہ کوئی تعلق ان بنادیا کہ پھر دنیا کا کوئی حرص کوئی لا کے کوئی طبح ، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی رشتہ کوئی تعلق ان کے ہاتھ سے حضور علیقے کا دامن نہ چیڑا رکا۔

#### رسول كريم عظف كامؤمنين كے ساتھ رشتہ

نی کریم علی کی مرابارافت وشفقت ذات کاالل ایمان کے ساتھ جو منفردہ بے
مثال مخلصانہ خیر خواہانہ بھر ردانہ بے غرض بے لوٹ اور قری تعلق ہے، اس کا بھی فطری
مثال مخلصانہ خیر خواہانہ بھر ردانہ بے غرض بے لوٹ اور قری تعلق ہے، اس کا بھی فطری
تفاضا ہے کہ نی اکرم علی کی محن ذات ہے ساری کا نئات بلکہ اپنی ذات ہے بھی زیادہ
مجت کی جائے۔ چنا نچہ ہو منین کے ساتھ اس تعلق کی وضاحت قرآن مجید نے ہول فر مائی ہے:
مزالت کی جائے۔ گولی بالمُموَّ مِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ ''(الاحزاب: ۱۲)

(نی اکرم علی کی ذات الل ایمان کے لیے ان کی این ذاتوں پر بھی مقدم ہے)

ال آیت کی تغییر شم مفسرین کی تغییدات کا اعاطہ یہال ممکن نہیں۔ تا ہم آیت کریمہ کی دضاحت کے لیے ایک تغییری عاشیہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ چنا نچیہ مولا نامودودی لکھتے ہیں:

دولیحتی نبی اکرم علیہ کا عومنوں سے اور مومنوں کا نبی علیہ ہے جو

تعلق ہے وہ تمام دوسرے اٹسائی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت کا
ہے۔ کوئی رشتہ اس دشتے ہے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور

الل ایمان کے درمیان ہے، ڈرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ تی اکرم ایک سلمانوں کے لیےان کے ماں باب سے بھی بور کرشفیق ورجم اوران کی ائی ذات ہے جی بر حکر خرخواہ یں۔ان کے مال باب، بوی یے ان کونقصان کی استے ہیں، ان کے ساتھ خود فرضی مت علة بين،ان كوكراه كرسكة بين،ان عظيول كارتكاب كرا سے بیں ان کوجنم میں دھیل سے بیں گرنی اکرم سے ان کے حق می صرف وی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیق فلاح مود و خوداین یاکل برکلباژی مار سکتے بیں، حماقتیں کر کے اسين باتمون اپنا تقصان كريكة بين ليكن ني اكرم الكاف ان كے ليے وی کھتج ہز کریں گے جوٹی الواقع ان کے لیے نافع مواور جب معالمديه على المنطقة كالجي ملمانون پريتن بي كدوه آب المنطقة کواسیے مال باب اولا داورائی جان ے بڑھ کرعزیزر محس دنیا کی ہر جے سے زیادہ آ ب اللے سے مجت رکس۔ اپی دائے ب آب الله كرائ كوادراي نيلي آب الله كرنسك كومقدم رکیس اور آپ ای کے برحم کے آگے سرتلیم م کردیں۔(۹)

ال كر ماور كلماند تعلق كى حريد وضاحت الك مديث بن تريم علية في

يون فرمائي ہے:

"مرى اور مرى امتى مالت الشخص كى ب جس ن آگ ب ملائى بو پرئ افتى باس ن آگ ب جلائى بو پرئ افتى باس من گرنے كے ليے دوڑ ب بيلي آرب بول في كار بيانے بول في كار بيان من كر من من كر بيانے كى كوشش كر دیا بول اور تم بوكراس (بلاكت اور كفر كى آگ ) من كى كوشش كر دیا بول اور تم بوكراس (بلاكت اور كفر كى آگ ) من مى مار ب بول در ۱۰)

حقیقت بیب که جوتعلق خاطر جو بیار دمجت جوشفقت جوخیرخوای جو جدر دی اور جوشخواری حضور مقاطعة کوتمام انسانیت اور اپنی است سے دی ہادر جواس وقت بھی جاری و ساری ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں جیس لمتی۔

حبرسول الله كاشرى حكم

محبت نبوی علی کی درج بالا دینی، دینوی، عظی ضرورت اور مؤمنین کے ساتھ ای کریم علی ضرورت اور مؤمنین کے ساتھ ای کریم علی کے ساتھ ای کریم علی کے مقاب کی بنایر بی آئی کے مقاب کی کا ایک کی ساتھ آ پ ایک کی کا ایک موہوم اندیثوں کی وجہ سے جب جرت کر جائے کے حکم کی تحمیل میں کچھے کمزودی، کوتا ہی، تا خیراور ستی کا ارتکاب ہوا تو اللہ نے سعبی فرمائی:

"(اے حبیب!) آپ کہد دیجے کہ اگر تہارے باپ اور تہارے
بیٹے (اولادی) اور تہارے بھائی اور تہاری بویال اور تہارے
کنداور دہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے گڑ جانے
سے تم ڈرر ہے ہواور وہ گر جنہیں تم پند کرتے ہو (بیسب) تم کواللہ
اوراس کے رسول علی ہے ہے اوراس کی راہ ٹس جہاد کرنے سے زیادہ
عزیز ہوں تو ختطر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھی دے اوراللہ
نافر مان لوگوں (قاستوں) کو ہوئیت نہیں دیتا"۔ (سورہ التوب ۱۳۳)
اس آیت سے اسٹدلال کرتے ہوئے مفرقر کمی نے لکھا ہے:
اس آیت سے اسٹدلال کرتے ہوئے مفرقر کمی نے لکھا ہے:
ولا خلاف فی ذالک بین الامة" (۱۱)
واجب ہونے کی دلیل ہے اور اس کے رسول سے شی امت کے درمیان
واجب ہونے کی دلیل ہے اور اس منظے میں امت کے درمیان
واجب ہونے کی دلیل ہے اور اس منظے میں امت کے درمیان

مسلمان اور باپ بھی مسلمان ۔ اس نیے اس طرف ذہن کم بی جاتا ہے کہ خدا اور دسول علیہ اللہ کی محبت کا والدین یا اولا دی محبت ہے کوئی نقابل ہوسکتا ہے کیکن ابتدائے اسلام بیس جب یہ احول نہیں تھا اور اسلام دنیا کو کفر کی تاریکی سے نور ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس وقت خدا اور دسول علیہ کی محبت والد واولا دکی عداوت کے ہم معنی بنی ہوئی متنی ہوئی متنی ہوئی متنی ہوئی متنی ہوئی متنی ہوئی متنی ہوئی اولا دکا ساتھ متنی ہوئی دیا اور جواب مال اولا دکا ساتھ دیا اور جواب مال اولا دکا ساتھ دیا اور دسول علیہ ہوئی دیا ہوئی۔

ایک دوسری روایت مل اپن جان حضور علی کے دیادہ محبوب رکھنے کو بھی ایمان کے منافی قرار دیا گیا۔ چنانچہ:

"حفرت عبدالله بن بشام كيتم بي كه بم آ تخفرت الله ك ساتھ تھے۔آپ علی حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت عمر نے (اپنی قلبی کیفیت بیان کرتے ہوئے) کہا: یا رسول اللہ! آ ب علیہ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز ے زیادہ عزیز ہیں۔ آ ب اللہ نے فرمایا!اس ذات کا تم جس کے قضم میری جان ہے جب تک میں تنہارے نزد یک تمہاری این جان سے بھی زیادہ محبوب نہ قرار یا وائم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حفرت عراض كيا اب آب عليه محصا بي جان م محى زياده عزيز ہو گئے ہيں۔ فرمایا:اے عمر! توابتم کيے موثن ہو گئے" (١٣) برحفرت عرفارون کی صداقت تھی کرانہوں نے اپنی اعرونی کمزوری یا باطنی كيفيت دربار رسالت بل صاف صاف بيان كردى ـ دوسرى طرف نكاه نبوت اورفيض نوت كاكمال تفاكراكيك يكتد من آب الله في ايمان كتمام ارتفائي مدارج اليس ط کرادیے۔ دوسینہ جوابھی ابھی اپنی جان کوعزیز بجھ رہا تھا دوسری ساعت آنے نہیں پائی کہ

مجت رسول علی کے اس وجوب اور ہر چیز پر مقدم ہونے کی صراحت خادم رسول علی حضرت الس بن مالک سے مروی ایک حدیث میں جے تعور کے سافنلی اختیار کی وسلم اور دیگر متعددائم محدیث نے نقل کیا ہے، خود نبی کریم علی اللہ است کوئم کے ذریعے مؤکد کرنے بعد یوں فرمائی ہے:

"لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين" (١٢)

(تم میں سے کوئی بھی آ دی اس وقت تک کال ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اینے والد، اپنی اولاد اور تمام دوسر سے لوگول سے زیادہ مجوب نہیں بن جاتی )

یہ مدیث بتلائی ہے کہ اگر باپ کے لیے بھی ایسا موقع آئے کہ مض اسلام اور اللہ ورسول سیالی ہے کہ مض اسلام اور اللہ ورسول سیالی کی وجہ سے اسے اپنی اولا دھیموڑنی پڑجائے یا اولا دی لیے ایسا موقعہ ہوکہ انہیں اپنے والدین ترک کرنے پڑی تو کمال ایمان کا تقاضایہ ہے کہ یہ قربانی وائی ارکر گزرے۔ جس ماحول میں اب ہم رورہے جیں، یہ ماشا واللہ اسلامی ماحول ہے اولا دبھی

رسول اکرم ملک کی ذات کوائی جان سے زیادہ عزیز تھے لگا ہے۔ کہنے کو آیدد و تقرب ہیں مگر آپ ہو بھی کے فیض محبت کی یہ برتی تا ٹیر عشل انسانی کے لیے موجب جیرت ہے۔ اپ سوچ کہ جہاں سیکنڈوں کی محبت کے آٹاریہ ہوں وہاں ہفتوں ، مینیوں اور کئی کئی سالوں کے اثرات کیا ہوں گے۔

ان احادیث کی شرح می محدثین نے اگر چدیہ بات تکمی ہے کہ یہاں طبی جبلی اور فطری مجدت مراونیس جوانسان کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکدائمانی عقلی اور اختیاری محبت مراونیس جوانسان کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکدائمانی عقلی اور اختیاری محبت میں اس قدرتر تی ہونی چاہیے کہ یہ مجبت طبی محبت پر غالب آ جائے اور انتباع سنت میں وہ لذت محسوس ہوجو ہر تکلیف کو راحت اور ہر کی کوئیر میں بناد ہے۔ ہی محبت کا اعلی اور مطلوب مقام ہے۔

ال امریش کوئی شربیس کدانشد درسول ایک کی ساتھ الل ایمان کوجو مجت ہوتی ہے وہ مال باپ اور یوی بجول کی حبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسر مطبی و فیر اختیاری اسباب کی وجہ ہے تھی ہوتی بلکدہ وروحانی ایمانی اور عظی وجوہ ہوتی ہے گر جب عظی مجت کا ل جو جاتی ہے تو اس کے سواد وسری تمام محبیس جو طبی خود خرخ اند، مفاد پرستانہ یا نفسیاتی اسباب کی وجہ ہے جو آئی ہیں، اس سے مفلوب ہو جاتی ہیں اور اس بات کو ہروہ شخص بجھ سکی ہے جے شافد نے اس کا کوئی حصر نعیب فر با یا بو جاتی جو الند حری مرحوم نے اس لیے کہا تھا

محم ہے حماع عالم ایجاد سے بیارا پدر مادر بمادر مال جان اولاد سے بیارا

محبت رسول على الدختم نبوت

نی اکرم علی کی ذات گرامی پر من جانب الله سلسله نیوت در سالت ختم کردیے کی ایک حکمت علاء نے بیریتائی ہے کہ حضور تھی کے ساتھ مؤمنین کے تبی تعلق وعجت میں کسی حمل کی اور کزور کی واقع نہ ہو۔ چٹا ٹیج سیدا اوالس علی عمد می فرماتے ہیں:

" بوقت می نی اکرم اللہ کے بارہ میں وہ بدایات و تعلیمات اور آداب واحكام يزهع كاجن كاسورة الاتزاب، الجرات، التحريم، الجاوله من ذكر بهاوران انعامات البيه والميازات ومعالم خصوص كا تذكره ديكي كالبحن كالحرف سورة الفتح الفنحي الانشرح بيس ارشادات آئے ہیں، تو اس کی عمل اور اس کا ذوق سلیم اس کی شہادت دے گا کہ بیصفات اس بیفبری ہیں، جوتمام تسلوں اور زمانوں کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور جس کے آفاب اقبال کو بھی کہن نہیں لگتا، اور جس كروج كاستارو بهي ذوبتانيس اس ش كوئي شك فيس كم اب كى بھى نى كى بعثت (خواه ده كوئى جديد شريعت لے كرندآ كے) محررسول الدين كي بارے مين، خداكى زبان سے ال عطر آ كين تذكر عاور مشك بيزمدح وثنا كے منافی تغيرتى باوراس ك ماته ى ني كريم الله المات كمفيوط ، ابدى اور دائى رشة كوكزوركرتى ب،آب الله كالعليمات والووهند،آب الله کے اصحاب والل بیت، آ پ ایک کے مولدومنٹا ( مکہ ومدینداور سرزمین عرب) کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو نقصان پیٹیاتی اوراس كومنا الركن ب،ال لي كرجوني مجى آب الله كالدم ووث ہوتا،اس کاامت اور نی ایک کے درمیان (دانسته ونادانسته) حاکل ہوجاتا،اورشعوری والشعوری طور بررسول المنے کی ذات سے امت كرشة اورتعلق كوكزور بنادينا ضروري تفاءايها مونا قانون قدرت اوراناني فطرت كيس مطابق بيك مماجعل الله يوجل مِن فَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ "(الاحزاب: ١٠٠) (الله في كرا دي كيين الرود ليس عائد (IF\_A)

# صحابہ کرام کی محبت رسول عظے کے چند مظاہر

محبت رسول علی کے لیے قرآن وحدیث کی درج بالانصوص بار بارتا کیداور
وضاحت کے علاوہ خود نی کریم علیہ کی ذات ستودہ صفات اپنی تمام تر رعزائیوں محبق اور
ب پایال شفقتوں کے ساتھ چونکہ صحابہ کرام کے سامنے جلوہ فر ماتھی۔ اس لیے صحابہ گازلف
نبوی علیہ کا اسیر جو جانا اور ان کے نزدیک حضور اکرم علیہ کا ان کے اپنے مال باپ،
اولاد، اموال حتی کہ شدید بیاس میں شخندے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھم برنا ایک قدرتی امر
تھا۔ (۱۲) حضور اکرم علیہ سے صحابہ کی اس قلی محبت کا اظہار علیف انداز میں ہوتا رہتا
تھا۔ کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے کوئی متعین ناپے تو لے اور مجنے ماپے طریقے نہیں
ہوتے۔ دہ اپنے اظہار کاراسہ خودیناتی ہے۔

یبال صحابہ پی محبت رسول سیالیے کی تفصیل تو مشکل ہے تاہم چند ایمان افروز مظاہر کی طرف اشارہ کرنا ہے جانہ ہوگا۔ چنا نچہ حضرت اسید بن تفیر کاجم نبوی ہے لیٹ کو ایسان افروز یونے لیٹا (۱۵) بدوی صحابی حضرت زاہر کا پئی پشت کو بار بارسید نبوی ہے چیٹانا (۱۷) عبداللہ بن عرفکا پاؤں سوجانے پر''یا محہ'' کہہ کر لیکارنا (۱۵) حضور علیہ کی تمنا کے باوجود صحابہ کارات کو جنازہ کے لیے آ ہے جائیہ کو تکلیف ندد ینا (۱۸) از واج مطہرات کے ساتھ حضور علیہ کے ایلاء کے موقعہ پر سب صحابہ کا پریشان ہونا بلکہ مجد بیس آ کر گریدوزاری حضور علیہ کے ایلاء کے موقعہ پر بادشاہی بین فقیری کا منظراور جد اطہر پر چٹائی کے نشان کر کا روز کو میں حضور علیہ کے کرم لوجی چلا کو یاد کر کے حضرت ابوضی می کا شخنڈے سابیہ پائی عمدہ غذا اور بیوی کو چھوڈ کر سفر تبوک پر روانہ ہو حضرت ابوضی می کا شخنڈے سابیہ پائی عمدہ غذا اور بیوی کو چھوڈ کر سفر تبوک پر روانہ ہو جانا (۲۱) غزوہ احد بیل باپ بھائی اور شوجر کے شہید ہو جانے کے باوجود حضور علیہ کی کی مصیبہ بعد ک

جسل "پاراٹھا(۲۲) حضرت الویکر گااہے: باپ ابوقا فد کے اسلام سے عم نبوی حضرت ابوطالب کے اسلام کوزیادہ پہند کرتا (۲۳) حضرت زید بن دھند کا مکہ مرمہ میں اپنی جگہ پر حضور اللہ کا شہید کیا جاتا تو کو آ پ اللہ کے اپنے دولت خانہ میں ہوتے ہوئے کا ثنا چیسنا بھی پہند نہ کرتا (۲۲) حضور اللہ کے لحاب دہن اور وضوء کے مستعمل پائی تک کو چیسنا بھی پہند نہ کرتا (۲۲) حضور اللہ کے لحاب دہن اور وضوء کے مستعمل پائی تک کو خرص میں برگر نے کی ہجائے ہو ھر برح کر ہاتوں پر لیتا (۲۵) صلح حدید بیدے موقع پر معاہدہ میں حضرت علی المرتب کا دو خرد ہو کر ہاتوں پر لیتا (۲۵) سلح حدید بیدے موقع پر معاہدہ میں کاروف نبوی اللہ میں فن ہونے کی خواہش کرتا (۲۷) سفر بجرت میں حضور اللہ کے کہا کی کاروف نبوی الور علاموں کو جاتا (۲۸) غزوہ بی مصطلق کے موقعہ پر حضرت جو ہر ہیں کا المؤمنین بن جانے کی اطلاع پر اان کے قبیلہ کے تمام قید یوں اور علاموں کو صحابہ کرام گا بلامعاوض آ زاد کروینا (۲۹) وغیرہ وغیرہ۔

یہ چند مظاہر 'مشتے از خروارے' کے طور پر بیں ورنہ اس تتم کے بیسیول نہیں سیکڑوں واقعات حدیث رجال اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ جن سے صحابہ کرام اور صحابیات حتی کہ از واج مطہرات کی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر اور عجیب عجیب انداز میں حضور علی ہے ہے۔ کا اظہار ہوتا ہے (د حنبی الله عنہم اجمعین)

# حبر سول ﷺ کے ملی تفاضے

مجت ایک قلی میلان، جذب، تؤپ یاباطنی کیفیت کانام ہے جس میں کی بیشی بھی مکن ہے، گرکسی کی بیشی بھی مکن ہے، گرکسی کی پیشانی پرنہیں لکھا ہوتا کہ یہ آ دمی فلاں شخص یا فلاں چیز ہے مجت رکھتا ہے اور کس قدر رکھتا ہے، تاہم حقیق محبت کا ظہور کسی نہ کسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ جذب محبت کا فطری لازمی اور قدرتی تقاضا ہے کہ مجبت کرنے والے کی ذات سے بعض ایسے اعمال افعال اور حرکات کا لامحالہ ظہور ہو جو محبوب سے محبت اور تعلق خاطر پر دلیل ہوتی ہیں ور نہ بید دعوے

(٢)حضورة كلى مرغوب چيز كامرغوب اورنا پسند كانا پسند موجانا

محبت رسول علیقته کالازی تفاضا ہے کہ حضور علیقه کی مرخوب اور پہندیدہ چیز آدمی کے نزدیک مرخوب اور پہندیدہ اور آپ آلیق کی ناپند، ناپہند قرار پائے۔ بیسے حضرت عبداللہ بن عرکا ہمیشہ اس لیے سمتی جوتے پہننا کہ حضور علیقے کو انہوں نے اس قتم کے جوتے ہیئے دیکھا تھا (۳) یا کدو کے مالن کا زندگی بحرکے لیے حضرت انس بین مالک کی مرخوب فذا تشہرنا کہا کیدوس بی انہوں نے حضور علیقے کیشوق سے کدوکھاتے دیکھا تھا۔ (۳۲)

آ تخضرت الله کدو پندفر اتے تھادراس کے مقابلے میں دوسرا افتض بول اٹھے کہ جھے تو کدو پندنہیں، تو اس بے کل انکار پراس کے کفر کااندیشہ ہے'۔ (۳۳)

(٣)حضور على كي حجوب سے محبت اور دشمن سے دشمنی ركھنا

اس سلیلے میں اصل یہ ہے کہ مجبت اور عداوت دونوں متعدی صفات ہیں۔ جب محبت ہیں اموتی ہے اس سلیلے میں اصل یہ ہے کہ مجبت اور عداوت دونوں متعدی صفات ہیں۔ جب محبت ہیں جال عداوت کا ہے تن کہ ایک شخصیت کی وجہ سے تمام جہاں نظروں میں محبوب یا دشن بن جاتا ہے۔ اس اصول کی روشن میں ان تمام لوگوں سے مجبت رکھنا ضروری ہے جن سے آ ب علی محبت قرما یا کرتے ہے۔ مثل صحابہ کرام مہاجرین وانساز ،المل بیت حتی کہ تمام عرب۔ (۱۳۳) ای طرح جولوگ آ ب علی کے دشن سے یا ہیں ان سے عداوت رکھنا مجی محبت رسول علیہ کا لازی تعاضا

مجت چوری کھانے والے مجنوں کی طرح تھن زبانی طق سے او پراوپراور جموٹا ہوگا۔
جہاں تک نی اکرم علی کے کھوب ذات کے ساتھ ایک مسلمان کی مجت کا تعلق ہے تو کلہ طیبہ اور ایمان بالرسول علیہ کے کر کہت ہے اگر چہ کمی مجی کلہ کو کا ول محبت رسول علیہ ہے ہے الکل خالی نہیں ہوتا۔ تا ہم بعض خوش نصیبوں کو اس کا وافر حصہ طا ہوتا ہے اور دورج بالا محبت کے فطری تفاض کے مطابق ان سے بعض اعمال کا ظہور یا ارتکاب ہونا مضروری ہے۔ ای چیز کو محبت کے مطابق ان سے بعض اعمال کا ظہور یا ارتکاب ہونا مضروری ہے۔ ای چیز کو محبت کے مطابق کی خلا ہری زندگی کے ساتھ خاص سے جن پہل رسول علیہ کے کہونی سے جن پہل میں نہیں کر کھو ایسے تفاض ہیں جن کا تعلق تیا مت تک کے لیے ہر محب رسول علیہ کے اب محمل نہیں کر محب رسول علیہ کے جنوموٹے موٹے توا منے درج ذیل ہیں:

(١) خوابشات نفس كاشريت محمدية الله كالع موجانا

محبت رسول علی کا اولین نقاضا ہے کہ صنور علی پر ایمان لانے کے بعد شریعت محمد علی کے سامنے ذاتی پند ونا پند اور اپنی مرضی خم ہو جائے۔ اسے متابعت شریعت میں وہ لطف ولذت محسوں ہونے گئے ہو طبعی مرغوبات میں ہوتی ہے۔ خت سر دیوں میں جحری نماذ کے لیے اٹھنا اور کڑ اکے گ گری میں رمضان کے دوزے دکھنے کی وہ خواہش میں جحری نماذ کے لیے اٹھنا اور کڑ اکے گ گری میں شعندک حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہوجو سردی میں گرم کپڑے پہنے اور گری میں شعندک حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت تک پیدائیں ہوتی جب تک کھس اپنی سرشت چھوڑ کر حضور علی کی گر بعت کے اس وقت تک پیدائیں ہوتی جب تک کھس اپنی سرشت چھوڑ کر حضور علی کی گر بعت کے تابی نہ ہوجائے۔ چنا نچ ایک حدیث میں اس امری صراحت یوں فرمائی گئی ہے کہ:

"لا يؤمن احد كم حتى يكون هواه تبعالما جشت به" (٣٠) (تم ش كوئي آدى ال وقت تك كالل موكن نيس بوسكا جب تك كدال كي نفساني خوابشات ال شريعت كتالي ند بوجاكي جس كوش لايابول) جھے سے مجت رکھنے والے کی طرف اس سیلاب سے زیادہ تیز دوڑ کر آئے گاج پہاڑی سے پیچے کی طرف آتا ہے''۔ (۲۲)

صدیث کا مطب ہیہ کہ جو تھی رسول مقبول اللہ ہے۔ دو کی مجت رکھتا ہے اس جو رہا اسے جو رہاں

اللہ میں مردری ہے کہ دو آپ اللہ کا در اللہ آ مدنی میں طال حرام کو مدنظر رکھتا ہوگا۔ بی جو رہاں

جو کر کراور مال جمع کر کے نہیں رکھتا ہوگا۔ ذرائع آ مدنی میں طال حرام کو مدنظر رکھتا ہوگا۔ بی چو ڈی کو فعیاں نہیں بنا نا ہوں گی بلکہ مجب رسول اللہ ہے کہ دو کی کا تقاضا ہے کہ اپنا پیٹ کا ث

کر مجو کوں کو کھانا کھلا دے اور خود مجو کا رہ جائے۔ پانی دومروں کو بلادے اور خود بیاسارہ جائے۔

اپنی سواری دومرے ضرورت مند بیادوں کو دے دے اور خود زام و فقیراور درویش بن جائے۔

اور سارا اللہ وخت دومروں ہی تھیم کر کے آئیس شی بناڈ الے اور خود زام و فقیراور درویش بن جائے۔

ور سارا اللہ وخت دومروں ہی تھیم کر کے آئیس شی بناڈ الے اور خود زام و فقیراور درویش بن جائے۔

ور سارا اللہ وخت دومروں ہی تھیم کہ خوا کے رسول علی ہے تھی وہ اپنی زندگی فقیرا نہ بنا لیتے ہیں۔

ہوتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ دومروں کی ہمرددی میں وہ اپنی زندگی فقیرا نہ بنا لیتے ہیں۔

دنیا میں ہر غمز دہ کاغم ان کے لیے موجب غم ہوتا ہے۔ بیٹیس ہوسکا کہ دومر ہے بھوکے ہوں

(۵) برسنت نبوی عظامت محبت رکھنا

محت رسول الله کالازی تفاضا ہے کہ آنجناب الله کی برسنت، برطریقہ، ہر طرزعمل بلکہ برسوی سے محبت ہوجائے۔ چنانچہ خادم رسول الله محسوت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور مالیا: کہتے ہیں کہ حضور مالیہ نے فرمایا:

يشكم سر، دوسر بياس مول سيراب، دوسر ينظي محرس اوربيلباس فاخره پهنين-

"اے بیارے بیٹے اگرتم سے بیہو سکے کہ می اور شام اس مال ش کرد کردل بی کی ایک آ دی کے لیے بھی کھوٹ (خش) شدہے تو کر گزرو۔ کیونکہ بیچ (برتم کی کدورت سے سینہ پاک رکمنا) ہے چاہے وہ قریمی عزیز ہی کیول نہ ہول (۳۵) چٹا نچر کیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے اور تلق سحانی حفرت عبداللہ نے بارگاہ نبوی علیقہ میں عرض کیا تھا کہ اگر تھم ہوتو باپ کا سرلا کر حاضر خدمت کردول (۳۲) علاوہ ازیں متعدد مثالیں ہیں کہ محابہ کرا م نے حضور علیقہ کی محبت میں ان تمام اعزہ وقارب اور دوست احباب سے قطع تعلق کر کی تھی جو آپ میں ایک محبت نیس رکھتے تھے۔

اسلام اور پینمبراسلام سے بہود ونصاری کی عداوت اور بغض کوئی ڈھکی چھپی چیز خبیں۔ اس لیے امت مسلمہ خصوصاً مسلمان حکر انوں کا محض اپنے ذاتی مالی اور سیاسی مفادات کی خاطر وشمنان اسلام اور وشمنان پینمبر اسلام سے محبت کی پینگیس بڑھانا اور ضرورت سے زیادہ ان پرانحصار کرنا محبت رسول ایک کے قطعاً منافی ہے۔

(٣) فقيرانه زندگي كوتر چيح دينا

دَل الا كھ مرائح ميل كى حكم انى (٣٧) اور زين كے سارے فرانوں كى چابياں عطا كيے جانے (٣٨) اور سور قبال كے كمروں كيے جانے (٣٩) اور سور نے كے بہاڑوں كى پينكش كے باوجود (٣٩) حضور (٣٨) كو يسى دودو ما وآگ نہ جلنے (٣٠) اور دم وصال تك زمدو فقر اور درولتى اختيار كيےر كھنے (٣١) كو دكھتے ہوئے محبت رسول تالي كى تجانے فقيرانہ دكھتے ہوئے محبت رسول تالي كى تجانے فقيرانہ دكھتے ہوئے محبت رسول تالي كى تائيد حضرت مجداللہ بن مخفل كى اس روايت سے ہوتى ہے كہ:

دین دنیا کتام معاملات می صفور ایک کی مرضی اور پندکو مدنظر رکھنا ہوتو بید جرآج بھی قرآن سنت سیرت اور فقد کی کتابوں معلوم کی جا کتی ہے۔ (2) دین جمری سیک کی تھرت کرنا

حضورا کرم اللہ جس دیں، جس شریت اور جس نظام کولائے اور جس کی خاطر
آپ اللہ نے کہ طرمہ کی گلیوں، طائف کے بازاروں اورا صدے میدان جس پھر کھائے،
اور جس کی آبیاری آپ اللہ نے اپنے نے اپنے مبارک و پاکیزہ خون سے کی اور جس کی تروق کا اشاعت اور فروغ کے لیے آپ اللہ کا آخری دم تک مسائی فرماتے دہے، اس دین محمد کی تھرت تائید ہر کا ذیراس کا دفاع اور داھے ددھے سخنے قدے تعاون بھی عبت رسول اللہ کا لازی تقاضا ہے۔ صرف تعاون سی تیں بلک اس کی زعد کی کا مقصد بی دین کی سرفرازی ویر بلندی بین جائے۔

میری زندگی کا مقعد تیرے دین کی سرفرازی یس ای لیے مسلمان یس ای لیے نمازی

(٨) قرآن مجيد عصب ركهنا

حضور الله کتاب اور بازل ہونے والی آخری آسانی کتاب قرآن مجید اور آق طور پر جوتعلق خاطر محبت اور شغف رہا ہے اور جس طرح آپ الله فی است کو قرآن سے ملی وعلی تعلق رکھنے کی تاکیدات اور قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے پر سخت و عیدات فر مائی ہیں، پر قرآن مجید کی تاکیدات اور قرآن مجید کو داخر دی فوائد بتائے ہیں اور جس عیدات فر مائی ہیں، پر قرآن مجید کی تلاوت و کمل پر دنیوی واخر دی فوائد بتائے ہیں اور جس طرح اس کی حفاظت پر ذور دیا ہے، اس کود کھتے ہوئے مجبت رسول الله کا تفاضا ہے کہ قرآن مجید سے نہ صرف قبی لگاؤر کھا جائے بلکہ تمام دنیا ہیں اس کے ہمہ جہتی فروغ کے لیے مقدور بحر مسائی بھی کی جائیں کے تکہ بھی قرآن مجید آپ تائیا کے کا دائی مجز واور شریعت محمد سینا تھیا۔

میری سنت ہاورجس نے میری سنت سے مجت کی تو گویا اس نے میری سنت سے مجت کی وہ جنت میں میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ موگا'۔ (۲۳)

ودیث کا مطلب دا شی به کرم رف عبادات نماز روزه مسواک عمامہ شختے نکھ رکھنا اور کھانے کی بلیٹ ساف کرتا جیسی آسان سنوں پرزورد بنا ہی مجبت رسول ساتھ کے کہام اوساف واطوار کوافقیار کرتا بھی ضروری ہے۔ مجبت رسول ساتھ کا بلاد معیاریہ ہے کہ عبادات کے سوامح دب مرم ساتھ کی عادات نفسیات اور طبعیات بھی نظروں میں قابل اتباع بن جا کس بلکہ وہ غیرافقیاری جذبات جواہے تالف طبعیات بھی نظروں میں قابل اتباع بن جا کس بلکہ وہ غیرافقیاری جذبات جواہے تالف کے لیے قلب میں جمنے نہ با کیس کہ بیآ تخضرت ساتھ کے لیے قلب میں کہ بیآ تخضرت ساتھ کی مجبت دک دگ کی سیرت وسنت کے خلاف بیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب آپ شاتھ کی مجبت دک دگ میں مرابت کرچی ہو۔

(٢)رضامندي رسول الكاكاخيال ركهنا

من رسول علی کے دیمالانا تو شرعا واجب ہے ۔ کال محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علی کی رضا مندی اور خواہش کو بھی مدنظر رکھا جائے۔ اپنے بلند تبدر مکان) کے متعلق حضور علی کی کا بہت ہدی کا علم ہونے پر انصاری صحابی کا شوق اور بھاری خرج سے لتخمیر کیا گیا مکان زمین بین کردینا (۱۳۳) مرف حضور علی کی مرضی اور خواہش پاکر حضرت حارثہ بن نہمان کا جگر کوشٹر رسول علی ہے سیدہ فاطمہ کے لیے مکان پیش کردینا (۱۵۵) حضور علی کی کا زید کی خاب میں ڈال دینا (۱۲۷) مجد نہوی کے ایک ورواز کے کو خواہش نہوی علی ہے جداللہ بن عمر کا زید کی بھراس درواز سے مسجد میں داخل نہ ہونا (۱۸۷) وغیرہ ورضا مندی وسول علی کا زید کی بھراس درواز سے مسجد میں داخل نہ ہونا (۱۸۷) وغیرہ ورضا مندی وسول علی حاصل کرنے کی محمد مثالیں ہیں۔

#### (١٠)حضور على كاطاعت وانتاع كرنا

عبت رسول علی کی ایک بدی پیچان یا عملی تفاضا ہر حالت بیل خلوص ول بی خبیں بلکہ کلے ول سے اور کی ہم کا حساس کمتری کے بغیر بڑے تفاخر سے خلوت وجلوت بیل آپ علی کے جملہ احکام کی بجا آ وری نوابی سے ابھتنا باور آپ علی کے خرموداث اور سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات دعوائے محبت بلکہ انصاف کے بھی خلاف ہے کہ آ دی اظہار محبت کے طور پر مخلوں ، جلسوں ، جلوسوں ، کا فرنسوں ، سیمینا رول ، فدا کرول ، نعتیہ و افرار محبت کے طور پر مخلوں ، جلسوں ، جلوسوں ، کا فرنسوں ، سیمینا رول ، فدا کروں ، نعتیہ و اور وقتی طریقتہ بائے محبت پر تو ہواز وراگائے گرزندگی میں ہر موقعہ ، ہر مر طداور قدم قدم بردل و جان سے آپویٹ کی امتباع اور آپ علی کے دیگ میں ہر موقعہ ، ہر مر طداور قدم قدم بردل و جان سے آپویٹ کی امتباع اور آپ علیک کے دیگ میں دیگر جانے سے شرم اور عار محسوں کر سے یا کسی ہم کی نری ، کروری ، ستی اور چشم پوشی کا مظاہر ہ کر سے۔ ای اور عار محسوں کر سے یا کسی ہم کی نری ، کروری ، ستی اور چشم پوشی کا مظاہر ہ کر سے۔ ای

#### گر شد داری از محد رنگ و یو میالا از زبان خود نام او

شریعت اسلامیہ شل رسول اکرم تالیقی کی حیثیت اور مرتبہ و مقام (العیافہ باللہ)
کی'' بابائے قوم'' کانہیں کہ صرف اس کی ولادت اور بری کے موقعہ پر بجر پورا انداز شی خواج مقیدت پیش کر دیا جائے بس اللہ اللہ فیرسلا۔ صفور تالیق کی اتباع کو جھوڑ کر مجبت و مقیدت کا اظہار خود حضور تالیق کو بھی پہند نہیں۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صفور تالیق کے تیم پر دیگر صحاب کے جمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے کے تیم پر ممل پیرا ہونے صفور تالیق کے تیم پر میں معادت حاصل کرنے کے تھے بعد پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کو تقدم سمجھا تو آ پر تالیق نے ایسی سون یا ایسے اظہار محبت کو تحت نا پہند فرمایا۔ (۵۲)

### (٩) امت محريظة سے بياركرنا

نی کریم علی کودنیاد آخرت کے حوالے سے اپنی امت سے جوتعلق خاطر، جو محبت، جوشفقت، جو پیار، جو ہدردی، جو خیرخواہی، جو آلا ہے اور جس جس انداز میں آپ علی نے امت سے کمال غمنواری کا مظاہرہ کیا ہے، انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بے مثال محبت کا عملی نقاضا ہے کہ حضور علی کے کی امت سے بلا انتیاز اور بلا تضیص بیارکیا جائے۔ امت کے کی فرد کو حقیر نہ مجما جائے ، حتی الا مکان اس کی ہمرددی بلا تضیص بیارکیا جائے۔ امت کے کی فرد کو حقیر نہ مجما جائے ، حتی الا مکان اس کی ہمرددی اور خیرخواہی کی جائے۔ امت کے کی فرد کو حقیر نہ مجما جائے ، حتی الا مکان اس کی ہمرد دی اور خیرخواہی کی جائے۔ بلا وجواس کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے سے گریز کیا جائے۔ مسلمانوں کو کسی مجمی حوالے سے دھو کہ دینے اور نقصان پہنچانے والوں کو صفور علی ہے ناپی امت سے بی خارج قرار دیا ہے۔ (۲۹) اور آخرت کے لیے عذاب کی وعید میں سنائی امت سے بی خارج قرار دیا ہے۔ (۲۹) اور آخرت کے لیے عذاب کی وعید میں سنائی جس مثل ایک حدیث میں آپ علی ہے۔ فرایا:

"جے اللہ نے مسلمانوں کے بعض امور کا گران بتایا اور وہ ان کی ضرور یات اور فقر سے بے پروا ہو کر بیشا رہا تو اللہ مجمی اس کی ضرور یات اور فقر سے بناز ہوجائے گا"۔ (۵۰)

ایک دوسری روایت میں ہے:

"مروبن مراف في حفرت المير معاوية الله يل في رسول الشروبية كا كه يل في رسول الشروبية كا كه يل في رسول الشروبية كويفر والله عن الله الشروبية كا الله عن الله الله عن ال

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

195

مقام خویش کر خوای درین در بخ دل بند دراه مسطقی رو

آئ دنیا محاشی معاشرتی اورا خلاقی اعتبارے تبائی کے جس دہانے پر کھڑی ہے آپ خود فیصلہ فرما کیں کہ بیا مبرا من وسلائتی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقد سہ اور اسوہ سنہ کے سواکسی پینبر کم مسلم کسی حکیم کسی فلسفی کسی دانشور اور کسی ہوئے سے ہوئے فیڈر کی تعلیمات دنیا کو تباہی سے بچاسکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ۔ ضروری ہے کہ آستانہ نبوت پر سرادب سے جما کر عرض کیا جائے نے

> کرم اے شروب دیگم کہ کوڑے ہیں ختظر کرم وہ گلاک تو نے عطاکیا ہے جنہیں دماغ سکندری شاعر شرق نے بلاسب آو نہیں کہا تھانے اے تجی از ذوق و موز و درد کی شاک صمر ما باماچہ کرد صمر ما مارا زما بیگانہ کرد از جمال مصلی بیگانہ کرد

> > (١١) ذكرنبوى اورزيارت نبوى على كاشتياق

نی اکرم ﷺ کا باربار اور کارت سے ذکر یاد اور دیدار کا حوق می محبت رسول الله اور دیدار کا حوق می محبت رسول الله کا خاصراورا کا ان کا تقاضا ہے۔ کو تکہ مجت کا اصول ہے 'مسن احب شیف اکثر ذکرہ '' (جو کی چرے مجت رکھتا ہے وہ کارت سے اے یاد کرتا ہے )

محبت كالكفرى اصول مه كداكرة دمى محبت بش كالل اور يها بوتو وواسه البخ محبوب كى اطاعت برمجبوركردين مهداى ليها يك قديم شاعراور تجويد نكار نه كها توان لسوكسان حبك صداد قدا الاطعنده ان السمسحب لمعن يسحب معطيع (اگر تيمى محبت محري بوتى تو تواس كى اطاعت كرتا كيونكر محب بميشرا بي محبوب كا

(الرتيری محبت یک ہوئی تو تو اس کی اطاعت کرتا نیونکہ محبت بمیشہ اپنے محبور فرمانبردار ہوا کرتاہے)

المجلی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اللہ کا ادکام کی بجا آ وری ہی نہیں بلکہ آ پہلے کے طبعی عادات وطوار ش بھی اتباع اور بیروی کے دیکارڈ قائم کے تھے جن کا اصاطہ یہاں مکن نہیں ۔ صحابہ کرام نے تو بعض ایساد کام ش بھی آ پ اللہ کی بیروی کی ہے جو بطابر قرآن جید کی نص کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً چار بیو یوں تک نکاح کرنے کی قرآنی اجازت کے باوجود حضرت علی المرتشاقی کا حضور اللہ کی خواہش پرسیدہ فاطمۃ الر براء کی وفات تک دومرانکال نہ کرنا (۵۳) اور معاملات میں دوگواہوں کے ضروری ہونے کے قرآنی ارشاد کے باوجود معاملات میں اکیلے حضرت فریمہ کی گوائی کو ضروری ہونے کے قرآنی ارشاد کے باوجود معاملات میں اکیلے حضرت فریمہ کی گوائی کو کانی کھی تاونی و ۔ (۵۳)

حنور علی کے اطاعت نہ کرنا ایک تم کا انکار ہے۔ زبانی انکار کرنے والاتو خیر
وائر واسلام سے بی خارج ہے گراپ عمل سے کیلے محرکی مشابہت کرنے والا بھی کم مجرم
نیس اے بھی کچھ مسآخرت میں اپنے اس طرزعمل کی سر و بھکتنا پڑے گی۔ (۵۵)
خالعتا بادی نقط سے دیکھا جائے تو بھی اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کریم نے

مرتم ک وزت، کامیا بی اور کامرانی اتباع نبوی علیق می بی رکی ہے۔ اس حوالے عمام افسان کی افسان کی استفاد کی استفا افسوس کا خلاصہ علام اقبال کے الفاظ میں سے کئے

دوسرے بدایمان وروح کی مستقل غذا ہے اس لیے تذکار نبوی علی کا کئی خاص مہینے اور میں وقت کے ساتھ مخصوص کیا جانا اور صرف ای پراکتفا کر لینا کمال محبت کے منافی اور ایمان کو کمز ور کرنے کے مترادف ہے۔ حضورا کرم علی کا ذکر اور تام نامی من کر نہ صرف اس کے دل کوسکون اور لذت محسوس ہو بلکہ اس کا دل کھل اٹھے اور عظمت مصطفیٰ علی کے دل کوسکون اور لذت محسوس ہو بلکہ اس کا دل کھل اٹھے اور عظمت مصطفیٰ علی کے مامنے اس کا سرادب سے جھک جائے۔ حضور علی کی نام لے تو بے ساخت اس کی زبان پر آجائے " و رق تینی بک یا رسول اللہ علی " و کر نبوی علی کا کوئی متعین طریقہ نبیں۔ یہ سعادت حاصل کرنے کی شریعت میں بہت می صور تیں ہیں مگر برقت می یا جہالت سے ذکر نبوی علی کے ساتھ بے بنیادتم کی متعدد قیدیں، شرائط ، تکلفات اور یا جہالت سے ذکر نبوی علی کے ساتھ بے بنیادتم کی متعدد قیدیں، شرائط ، تکلفات اور اور نمات کو نتی کریب آدی کو یہ سعادت

عاصل کرنے کے لیے پہلے بڑارمرجہ وچنا پڑتا ہے۔

صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور علیق کونظروں سے اوجھل پاتے تو بے چین ہوجائے تھے۔ (۵۲) حضرت صدیق اکبر ابتدائے اسلام جی ایپ اسلام وایمان کے اعلان پرحم شریف شل کفار مکہ کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور دن وظیلان پرحم شریف شل کفار مکہ کے اتھوں مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور دن وظیل جب آ تھیں کھولیں تو مال کے اصرار کے باوجودای وقت تک کوئی چز کھانے سے انکار کردیا جب تک کداپ محوب کی زیارت نہ کرلیں۔ (۵۷) ای طرح صحابیات راتوں کو انکار کردیا جب تک کداپ محب کی زیارت نہ کرلیں۔ (۵۷) ای طرح صحابیات راتوں کو انکار کردیا جب تک کداپ محب کو یاد کرتیں۔ (۵۸) سیدہ عائش صدیقہ آ پ علیق سے تعوث کی دیر کی مجال کے بعد آ پ علیق کی قبر انور کی زیارت ، مدینہ منورہ اور دیگر آ ٹار نبوی علیق کے دیدار کاشوق اور ساراا ٹا شخری کرکے حاضری دینے کا جذب بھی ای سلطے کی کڑی ہے۔

کو دیدار کاشوق اور ساراا ٹا شخری کرکے حاضری دینے کا جذب بھی ای سلطے کی کڑی ہے۔

کو دیدار کاشوق اور ساراا ٹا شخری کرکے حاضری دینے کا جذب بھی ای سلطے کی کڑی ہے۔

خاک طیب از دو عالم خوشتر است

اے خل شرنے کہ آنجا دلیر است

(۱۲) محبت رسول ﷺ کے نام پرامت میں تفریق بیدانہ کرنا

میت عام طور پر دوئی اور غیریت برداشت نہیں کرتی۔ ایک حسین بہت ی مثاق نگاہوں کو اسیر بنالے تو اسیس باہم رقابت کی آگ بحر ک اشتی ہے۔ گر اللہ و رسول علیہ کی محبت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ حضور علیہ صفیہ ستی پر وہ واحد حبیب بیں جن کے جائے والوں میں رقابت غیریت اور دشمنی کی بجائے وہ محبت وہ اخوت وہ بھائی چارہ اور وہ رشتہ پیدا ہوجاتا ہے جو تمام خوئی رشتوں کو بھی چھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھانے

دل به محبوب عجازی بسته ایم این جبت بایک وگر پیسته ایم

کلمہ طیب اور ایمان بافرسالت کی برکت ہے کی بھی مسلمان کا دل محبت رسول اللہ ہے ہے مالی نہیں ہوسکا۔ لہذا مسلکی ، فکری ، فقتی ، اجتہادی ، فروی ، سیاس ، نسلی ، فلاق آئی ، معاشر تی اور سابی قتم کے معمولی اختلافات کو بنیاد بنا کرامت بین مستقل فرقہ بندی اور لزائی جھڑے کو ہواد بنا بھی محبت رسول اللہ کے ملی تقاضا کے خلاف ہے۔ حضور علی افراز ائی جھڑے کو دنیا بیس امن قائم کرنے کی خاطر صلح حد بیبیہ کے معاہدہ بین ' محمد رسول اللہ'' کے افوا طمنا و بنا بھی قبول کرلیا تھا (۱۲) اور امت بیس تفریق کے خدشہ سے بیت اللہ کی افرائی بنیادوں پر تعمیر کا ارادہ ترک کردیا تھا۔ (۱۲) مگر ہم ہیں کہ حضور اللہ کے نام پر ائیس کی مناور کی کردیا تھا۔ (۱۲) مگر ہم ہیں کہ حضور اللہ کے خام پر ائیس کی مناور کی کردیا تھا۔ (۱۲) مگر ہم ہیں کہ حضور اللہ کے نام پر ائیس کے مناور کی کردیا تھا۔ (۱۲) مگر ہم ہیں کہ حضور اللہ کے نام پر ائیس کی مناور کردیے ہیں۔

صحابہ کرام ٹابعین ،ائمہ جبتدین ،نقبها ،کرام اور دیگر علماء امت میں ہمیشہ نقط نظر رائے اور اجتہا د کا اختلاف رہا مگر انہوں نے اس اختلاف کو بنیا دینا کر وحدت امت کو پار ہ پارہ کرنے سے ہمیشہ کریز کیا۔ بینظریاتی وفروش اختلافات بھی بھی ان کے درمیان باہمی

مجت اوراح آم ش رکاوف نہ ہے۔ زعر کی ش اڑائی جھڑ الیک دوسرے کی ذاتیات پر تملم
اور فریق کالف کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کھٹیا جھکنڈ ے استعال کرنا تو بہت دور کی
بات ہے وہ تو ایک دوسرے کی قبروں کا بھی احر آم کرتے تھے۔ (۱۲) جبکہ ہم ادھر تو انکہ
جہتدین کی تقلید و پیروی کا دم بجرتے ہیں اور ادھران کے طرز عمل کے خلاف بھی کرتے
ہیں۔ آج دنیائے کھڑ 'المک ف و ملة و احدہ '' کا منظر پیش کرری ہے جبکہ عالم اسمالم
''ات فقوا علی ان لا یتفقوا '' کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایسے حالات ش است مسلمہ کواتخاد
گی جشنی اب ضرورت ہے شاہر بھی نہیں تھی۔

#### (۱۳) نامول رسالت الله كاتحفظ كرنا

ندکورہ بالامحروضات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضوراکرم اللے اور ملت اسلامیہ کے درمیان وی تعلق ہے جوجم وروح کے درمیان ہے۔ اگرا پ اللے تشریف نہ لاتے تو آج ہم بھی العیاذ باللہ دام دام کررہ ہوتے۔ آپ اللے نے تا ہمیں کونین کی ہر حمل کے دارا ہے تا مداقبال نے میچے فرمایا تھانے

نی کونین را دیاچ اوست جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست دشمنان اسلام اور شیطان کی مجلس شور کی کے ارکان سے بھی پر حقیقت تخی نہیں، اس لیے بیشدان کی کوشش رعی ہے اور اب بھی ہے کئے یہ قاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا

روح محمی اس کے بدن سے تکال دو بنا برین اسلام علی آپ می آگئے کی حیات طیبہ کے اعمد اور وفات کے بعد آپ کے ناموں کی عفاظت امت کا اولین فرینے اور آپ می کے عبت کا مملی تفاضا

ہے۔امت مسلمہ پر تحفظ ناموں رسالت علی کے واجب ہونے سے متعلق قرآن و مدیث کے دلائل، فلفاء داشدین کا طرز مدیث کے دلائل، فلفاء داشدین کا طرز علی اور حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت سے لے کر غازی علم الدین شہید تک تحفظ عاموں رسالت کی ایمان افروز داستانوں اور شہادتوں کو یہاں دہرانا مناسب ہے نیمکن ستا عاموں رسالت کی ایمان افروز داستانوں اور شہادتوں کو یہاں دہرانا مناسب ہے تیجبر علی اسلام تقریحات کا نجو ٹریت کے مسلمان سب کچھ برداشت کرسکتا ہے کین اپنے تیفی برطان کی تو بین تنقیص یا آ ہے تعلق کی شان میں ادنی گستانی کا شائر بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ ہم انسان اپنی ناموں کی قل میں رہتا ہے لیکن مسلمان اپنی جان کورمت رسول علی پر براثا دیے کو ایک کوایٹ کے کی تاموں کی قل میں رہتا ہے لیکن مسلمان اپنی جان کورمت رسول علی ہوگا دیے۔

نماز انچمی ، روز و انچها ، تج انچها ، زکوة انچمی گریس باد جوداس کے مسلمان ہوئیس سکتا نہ جب تک کٹ مرول خاوجہ بطحا کی عزت پر خداشاہد ہے کامل میرا ایمان ہوئیس سکتا

اگر چرسلمان بزار بارسرراہ لوٹے گئے۔ یورپ انیس لوٹ کر لے گیا، اس یکھ اب بھی لوٹ رہا ہے کین جب خودلٹانے پرآتے ہیں تو اپناسب پھے تحفظ ناموں مصلفل میں کہ کی خاطر لٹا کرخوش ہوتے ہیں بلکہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے اور کہتے ہیں: کروں تیرے نام پہ جال فدانہ بس ایک جال دو جہال فدا دوجہال سے بھی ٹیس تی مجرا کروں کیا کروڑوں جہال ٹیس

#### سيدابواكس على عدوى منصب نبوت اوراس ك عالى مقام حاملين ص ٢١٥ ، كرا يى ديكھيے: قاضى عياض:٢٢:٢ معر ويكسي :عبدالسلام عروى: اسوومحاب: ١٠٣١ ، دارامصنفين ، اعظم كرد، الذيا Ja ويكعيد: "أكرزندى، بإب ماجاء في صفة مزاح رسول الشعافية ديكيية: (الف) أمام بخارى اوب المفروباب ما يقول الرجل اذ اا خدوت رجله 14 (ب) قاضي مياض:٢:٣٣ بمعر دیکھیے: (الف) مجیم سلم (کماب البنائز)ج اص ۹ ،۳۰ ، ۱۳ طبع کلال، کراچی JA الب)سنن الي داؤد (كماب البنائز)ج ٢٥٠ مهم كلال كرايي ويكصية: (الله) مح بخارى، كمّاب الطان ق بأب من خيرنساءه 19 (ب) تعجيم مسلم كمّاب الرضاع باب في الايلا وواعتزال النساء ديكھے:الفثأ <u> P</u>+ ويكي : اين الير اسد الغايرج ١٩٣ ، تذكره ما لك ين قيس 7 ويكھيے: قاضى عياض:٢٢:٢٢،معر ٣٣ ویکھیے: (الف) سی بخاری: جام ۱۳۲۸ طبع کلال کراچی M (ب) قاضى عياض:٢٣:٢ ممر ديكسيد المح بخارى: جاس ١٥ ١٦ طبح كال كرايي ra ويكيد : يح بنارى: جاس ايسا مي كال كراجي 74 ويكيب :الينا إس ١٨٤ 94 ويكيم : اليناءس ٥٥٤ MA ويكييه: (الف) ابن معد، الطبقات الكبرى: ١١٤:١١١٤ ما البيروت (ب) این کشر، سرة النی (اردو) ج ۲س ۲۱۸، مکتبه قد وسیه، لا مور (ج) حسن البناء: الفتح الرباني لترتيب مستداحد: ٢١-١١١ بمصر (د) شخ عبدالحق محدث وبلوى: مدارج النبوة (اردوتر جمه):۲۲۳:۲ مكتبه اسلاميه لا مور

### حواله جات وحواشي

ل طاحظه بو: سورة تغائن: ٨ ٤ ، سورة الفتح: ٨ \_ ٩ ، سورة الاعراف: ١٥٨ ـ ١٥٨ ، مجمح بخارى ، مجمح معاض معاض اور ديگر كتب حديث بيس موجود "كآب الايمان" كے متعدد الواب ، قاضى عماض الشفاء حريف بيس موجود الله عمر قسطلا في ، المواہب الله نيه ، جلد سوم وغيره \_ الشفاء حريف عندد آيات قرآ في مثلاً سورة آل عمران: ٣١ ، سورة النساء : ٣٩ ، سورة الحشر: ٤٠ ويكھي : متعدد آيات قرآ في مثلاً سورة آل عمران: ٣١ ، سورة النساء : ٣٩ ، ١٥٠ ، سورة الحشر: ٤٠ ويكھي الشفاء : ٢ \_ ٣ مثلاً سورة آل عمران: ٣١ ، سورة النساء : ٣٩ ، ١٥٠ ، سورة النساء : ٣ مورة النساء : ٩٠ مورة النساء :

س ابوعبدالشالقرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ج ٨ص ٩٥ بطبع قايره بمعر ١٣٨٥ ه

ال سورة الع: ٩

ويكيمية بسورة الحجرات: ٣-٣ بسورة النور: ٩٣٠ بسورة البقرة ٢١٠٠ بسورة الاحزاب: ٥٣

دیکھیے:(الف) قاضی عیاض الشفاء پھریف حقق المصطفیٰ:۲۹:۲-۴سطیح معر (ب)امام نووی،شرح صحیح مسلم (مع مسلم) باب وجوب بحبة الرسول الخ ج1:ص ۴۳طیع کلال کراچی

(ج)قسطلاني، المواهب اللدنية ٢٠٢٠ عيروت ١٩٩١ هر ١٩٩١

مولانامودودي تضييم القرآن، جسم اعر مكتب تقييران انيت، لا مور، ٢٨١٥ هر١٩٦٧

ویکھیے: (الف) جائع ترزی (ابواب الامثال) می معطیع کلال کرا پی (ب) تغییر قرطی (الجائع لاحکام القرآن) تحت مورة الاحزاب، آید فیمر ۲

ال الوعيدالشالقرطي: الجائع لاحكام القرآن م م م ١٩٥٠ قابره ١٩٨٥ ١٩١٥ و ١٩١١ و ١٩١٠

ال (الف) محيح بخاري (كتاب الايمان ، باب حب الرسول من الايمان) (واللفظ للبخاري) ( (واللفظ للبخاري) ( (واللفظ للبخاري) ( ( ب) محيم مسلم ( مع شرح نووي) باب وجوب محبة الرسول الخ ج ابيم ۱۹۸۵ مع كلال كراچي

سل (الف)ميح بخاري، تأب الإيمان دالند ور، باب قول التي ميان والند

(ب) قاض عياض الشفاء مريف حقوق المصطفى: ١٩:٢ او (قدر لفظى اختلاف كماته)

| <i>70</i>                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ويكي : قاش ما الثقاء : ١١٨:١٠ معر                                                      | M          |
| ديكيي: (الف) قاضي مياش مالتفاه: ١٥:١٥ معر                                              | ۳          |
| رب ) محكوة المعاج (باب الاحتمام بالكاب والنة ) م ما طبع كلال كراجي                     |            |
| ويكسي بسفن الي واؤو ( كماب الاوب)ج مهم الايسا صح المطالح كراجي رمفتلوة المصابح،        | Th         |
| よいしまないの                                                                                |            |
| ريكي : (الف) الان معد: الطبقات الكبر كل: ١٣٠٨ ويروت                                    | <u>r</u> a |
| (ب) این تجر والاصاب: ۱۵۸:۸ معر ۱۳۲۵ ه                                                  |            |
| ويكي بنن افي وا كادو كماب اللهاس باب في الحمرة ، ج اس ١٢٥                              | E          |
| ديكي بمكلؤة المسائع بس ٢١٨ ، كرايي                                                     | C/Z        |
| ويكيمية بمنن افي داؤد، كماب المسلوة باب اعترال النساء في المساجد، ج اص ٢٦ طبع كرا جي   | <u>m</u>   |
| ویکھیے: بی مسلم (کتاب الا بحال ) ج1ص 19_4_ 4                                           | وع         |
| سنن افي داؤد كمّاب الخراج والفحكي والإمارة باب فيما يلزم الإمام من امرالرعية والاحتجاب | ٥٠         |
| 24.240pm                                                                               |            |
| (الف) جائ ترندي كاب الاحكام بإب اجاء في امراارعية                                      | اق         |
| (ب)متدرك حاكم، كماب الاحكام، ج ٢٠ ٩٣، حدر بادوكن                                       |            |
| مكلوة المصاح، (باب، داب المسقر ) من ١٣٠٠ المين كراجي                                   | ٥٢         |
| (الف) مح سلم جاس ۱۳۸۸ من کال کاری                                                      | ٥٣         |
| ほびいばされるへんかでいいはそ(・)                                                                     |            |
| (ج) مح سلم و چامل ۱۹۰ بنج کلال کرا پی                                                  |            |
| (و) جائ ترزي بر ۱۳۰۱م بلي كال كرا يي                                                   |            |
| カルリッカンション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション                                          |            |
| (و) قائل: براطام المثلا و ۱۹:۲ استام بروت                                              |            |
| (ز) للذركاما نباسيالاثراف درج الإسلام الإسلام الإسلام المارة بيمهر                     |            |

| 7á                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مكلوة المصاح (باب الاعتسام بالكاب والمنة) من المعيم كلال كراجي               | Ľ.        |
| ديكي :(الف) يح خارى كاب الباس بإبادوال البية (ج ١٠٠٨ مر ١٨٥ كال كاي          | 27        |
| (ب) قاشى ماش: ١٤٤١، معر                                                      |           |
| ديكمية: (النب) امام ما كمك بن السيموطان ١٥٥١م لمنع بيروت ١٩٩٨،               | Th        |
| (ب)المام زندي، شاک (ح مام زندي) ص ۱۵۵ ملح کلاب کرن چي                        |           |
| (ع) این حبان منظم ۱۹:۹۰ بلی سانگلهال                                         |           |
| عمدة القارى شرح يخارى، ج٥٥ ص ١٣٣٠ ، يوالدمولانا بدرعالم: ترعمان السنة ، ج اص | ٣٣        |
| mum.                                                                         |           |
| ویکھے:(الف) قاشی میاش:۱۵:۲،۲۵ ممر                                            | T.L.      |
| (ب) مكلوة المعاديم ،إب من قب المعمار ، إب مناقب الين التي ،إب مناقب قريش     |           |
| مودة الجادل ٢٢٠                                                              | To        |
| ويكيمية: قاضى عياض الثقاء: ٧٤.١٧ معر                                         | Ľ         |
| ويكي : وْاكْرْجُرْتِيدالله عِدِيْوِي شِي فِطَام حَرِاني بِي ١٩٨١ء            | 52        |
| وكيي: گيناري: ۱۹۵۱، دي كال كرايي                                             | Ţħ        |
| ويكمية: (الق )الماوردي،اعلام المندة وص ١٩٨١، زير،معر ١٩٧١ه                   | 29        |
| (ب) يرت عليه: ۱۲۸۲،۳۵۲،۳ مر۱۲۸۳ ه                                            |           |
| (ق) مُدالِوز برو: عام النهين :١٠٣٣١ مع بيروت                                 |           |
| ویکید: (افت) مح تفاری ۱۱:۲۵۹ بلخ کفال کرا پی                                 | <u>(*</u> |
| (ب) محمل ۱:۲۰ مرضح كلال كرايي                                                |           |
| (ق) مح الناح إن: ٨٨٠٩ ما تكافى على شلخ فيده                                  |           |
| ويكمي: (الف) الن مد ماطبقات ما ١٩٩٢م يروت                                    | D         |
| (ب) منداني يعلى الموللي ٢٠: ١١ه يروت                                         |           |
| (ع)قد فوافي المواصب فلدت ٢١٠٥:١ميروت ١٩٩١م                                   |           |
| 1100 Acres 100 12417 to 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10              |           |

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ

عدم برداشت كاقومي وبين الاقوامي رجحان

اور تعليمات نبوى على صاحبا الصلاة والسلام

برداشت \_ا يك عظيم اخلاقي وصف

شری طور پر برداشت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے گرموضوع کی مناسبت
ہوری معروضات کا مرکزی محوراس کا صرف آیک پہلورہے گا جے عام اصطلاح میں علم
یا تحل و برد باری بھی کہا جا تا ہے۔ جس کا مطلب ہے انتقام کی قدرت ہوئے کے باوجود کسی
ناگوارخلاف مرضی یا اشتعال آنگیز بات کو برداشت کر لینا نے فاضف کے موقعہ پر غصہ پی
جانا ۔ آ یے سے باہر نہ ہونا ، طیش میں نہ آنا اور این نفس و طبیعت کو قابو میں رکھنا۔ (۱)

انسان کے باطنی کمالات اخلاق عالیہ اور اوصاف حسنہ یں بیالیا عمدہ اور بلند ترین وصف ہے جو ایک تو اللہ کریم کو بہت پند ہے دوسرے اخروی تو اب و درجات کے علاوہ بیٹار نفتہ و نیوی رمعاشرتی برکات اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے (۲) کی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اور تعلیمات نبویہ علی صاحبھا الصلوٰ قوالسلام میں اس کے بڑے فضائل اور تاکیدیمان فرمائی گئے ہے۔ جس کی قدرتے تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اس کے برطش خدانخواستہ اگر کسی انسان میں قوت برداشت کا مادہ نہ تو فطری دجملی طور پر جملی طور است کا مادہ نہ تو فطری دجملی طور پر موجودہ واور نہ دہ اس کے اکتساب کی کوشش کر بے تو گویا وہ ہرتم کی خیرے محروم ہے۔ (۳) میاں بے شام سے عدم برداشت جہاں ایک زبردست اخلاقی عیب ہے (۳) وہاں بے شام اخلاقی خرابیوں اور معاشرتی مفاسد کی بڑ بھی ہے جس کے نتیج میں صرف ای انسان کو اخلاقی خرابیوں اور معاشرتی مفاسد کی بڑ بھی ہے جس کے نتیج میں صرف ای انسان کو

ن منال وزارت فی می امور حکومت باکستان کی سالاندقوی سیرت کانفرنس ۱۳۳۰ مد ۱۹۹۹م میکانداد میکندان کی سالاندقوی سیرت کانفرنس ۱۳۳۰ میکندا میلاد میکندان می

(ح) اين كثير، البدايد والنهايه، ج١١ مس٣٣ (١١ه)

(ط) سرت شاى ال ١٥٥ ، يروت ١١١١ه

۵۱۸ ویکھیے: (الف) سنن الی واؤد (کتاب القشامیاب اذائلم الی کم صدق شمیارة الواحد ۱۸۸۳ هماد (۱۸۸۳) در ۱۸۸۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا ۲۲۹ میلاد کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در ۱۸۷۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در ۱۸۷۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در الفیات ۱۸۳۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در الفیات ۱۸۸۳ کا در الفیات ۱۸۳۳ کا در الفیات ۱۸۳ کا

٥٥ ويكيد : مكاوة المسائع، بإب الاعتسام بالكتاب والمندرة عنى عياض : الشفاه: ٢: ٤ معر

٢٥ ويكيي : محيم مسلم، كتاب الديمان، باب الدين على الن من مات على التوحيد وقبل الجنة وج اس ١٥٥

ع ديكي انن كير، البدايد النهايد، جسم ٣٠، معرا ١٣٥٠ ه

٨٥ ويكي : قاضى عياض ، الثفاء:٢٣:٢، معر

ا ه ویکیمی: (الف) محمح بخاری ( کتاب النکاح باب القرعة بین التساء) ج ۲ م ۸۲ مدر (ب) محمح مسلم ( کتاب المعدائل باب مناقب عائشة ام المؤشین ) ج ۲ م ۱۸۱ م

عيد مح يارى (كاب المع عندان الاستام كالي

ال ديكيية مح يخارى (كاب العلم باب من ترك بعض الاختيار الخ). ٢٢٧

١٢ مولا نامنا ظراحس كيلاني مقدمه قدوين فقدم ١٠٨٠ مكتبدر شديد الامور

\*\*\*

نہیں بلکہ بسااوقات بورے ملک وقوم اور سارے انسانی معاشرے کو مصائب وآلام سے دوچار ہوتا پڑتا ہے۔ دوچار ہوتا پڑتا ہے۔ عدم برداشت کے بھیا مک نتائج جولوگوں کو بھٹننے پڑے، ان سے انسانی تاریخ بحری پڑی ہے، حسکی تفصیل کا محل نہیں۔

#### برداشت كحوالي سقوى صورت حال

طم و برد باری یا برداشت کے حوالے سے جب ہم اپنے گردو پیش کا جائزہ لیت بیں تو وطن عزیز کے قدیم طرز کے دینی بدارس اور جدید تغلیمی مراکزیش مناسب نظام تربیت نہ ہونے اور خانقا ہوں جن کا بنیادی مقصد عی اصلاح نفس تھا، یس "عقابوں" کی جگہ "زافوں" کے تصرف کی وجہ سے تزکیہ نفوس کی طرف بالکل توجہ نہ ہونے کے باعث ہر چھوٹا بڑا آدی (الا ماشاء اللہ ) اس عظیم اخلاقی وصف سے خالی نظر آتا ہے۔ آئے دن اخبارات یس اس تم کی خبریں جھیتی رہتی ہیں کہ مال باپ نے از راہ شفقت اپنے کسی جینے بی کو کسی غلط اور نقصان دہ کام پر جبیہ کی یادہ بچارے اس کا کوئی جائز ناجائز مطالبہ یوجوہ یورانہ کر سکے تو اس کو اس مشقانہ تنہ یہ یا بہا مطالبہ پورانہ ہونے پر انتاطیش آیا اورا تنابرا منایا کہ اس نے اپنی کپٹی پر بہتول رکھ کر، یاز ہر کی گولیاں کھا کریا گلے میں پھنداڈ ال کرائی جان کا بی خاتمہ کردیا۔

ہمارے بعض شہروں بالضوص دیہاتوں ہی جدی پشتی خاندانی عدادتیں برائیاں جھڑ ہے اور سنقل مقدمہ بازی کی محاشرتی بیاریاں اکثر معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برواشت نہ کر سکنے کابی ہوش ربا نتیجہ ہیں۔ ای طرح سیاسی میدان ہیں اب تک کی حکومت کا اپنی آئی مدت پوری نہ کر سکنا، متعدد حکومتوں کی اکھاڑ پچپاڑ کا تماشہ، آزادی کے بعد جہوریت کی بجائے زیادہ ہر عرصہ مارشل لاء کی نذر ہوجانا، شرقی پاکستان کی علیحدگی، متبعد سیاستدانوں کا تل ۔ اسمبلیوں کے اجلاس کے دوران معزز ارکان آسمبلی کے باہم دست و گریبان اور تحقم کھا ہونے اور گائی گلوج سے پارلیمنٹ جسے باوقا را دارے کا چھلی منڈی کا منظر پیش کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا، حزب اختلاف کا بہر کیف اور بہر صورت

حزب اقد ارے خالفت کرنا ، حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیش کا بھیشہ سازشیں کرتے رہنا اور برمکن حرب استعال کرنا وعمر و وغیر و سیسب کھ عدم برواشت کا جمید بہیں تو اور کیا ہے؟ سیاس اختیار نے اگر ایک و دسرے کو برواشت کر لینے اور حصول اقد ارکے لیے اپنی باری کا انظار کرنے کا جذب ہوتا تو یقینا اندرون ملک اور بیرون ملک استحام کی صورت ماسل آئے ہے کہیں بہتر ہوتی۔

علاده ازین ندبب مسلک اور دین کے حوالے سے وطن عزیز میں عدم برداشت كے بدھتے ہوئے رجحان نے جوافسوساك الم ناك بعيا كك اور تباه كن صورت حاصل اختیار کرر کی ہے،اس کودیکھیں تو ہوں محسوس ہوتا ہے کہ کو یا ہمارا دین اسلام سے۔العیاذ بالله کوئی تعلق علی میں کیونکہ اسلام تو بدے سے بدے خالف اور غیر سلم کو بھی ندمرف بداشت كرنے بلكداس كے ساتھ روادارى اور حن سلوك كائكم ديتا ہے۔ برفرقد كى دير ه دُيرُ ها ينك كي الك الك مجد، جن يزوى وفروى مسأئل اورمعاطات كي شريعت يس كوئي بنادی حیثیت نہیں ان کی بنیاد پر منتقل فرہی گروہوں کا وجود، اینے اپنے مسلک کے حوالے سے عظف ساہوں، تم یکوں، عظیموں اور جمعیتوں کی تفکیل، بندوق اور کااشکوف ك زور برايخ نظريات كودوسرول برمسلط كرنے كى ندموم كوششيس ، فتلف نظري كے حال حضرات كى عبادت كا بول كے اعد نماز اور عبادت و بيج ش معروف لوكوں ير حيلے اور بم دعا كردور عملك كام كريجي فمازند برحماجكدار شادنوى عليك يدبك الصَّلُواةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرَّاكَانَ اَوْفَاجِراً (٥) ہر نیک اور گنبگار ملمان کے بیچے (باجاعت) نماز پر هناتمهارے اويرداجب ہے۔ صَــُلُوُ اخَـلُفَ كُلِّ مَنُ قَالَ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ وَفِي رِواية خَلْفَ كُلِّ

بِرِّوْ فَاجِدِ (٢) برکلہ کواور نیک وفاج مسلمان کے بیچھے نماز پڑھاو۔ ایداخال اسلام کائوید موقومفتی اور قاضی کے لیے اولی بلکدان رم ہے کدایک سلمان کے ماتھ دن گان کے دایک سلمان کے ماتھ دن گان کے دایک سلمان کے ماتھ دن گان کے دائیں کھنے ہوئے اس پر کفر کافتوی شداگائے۔"(9)

عدم برداشت كابين الاقوامي رجان

جہاں تک عدم برداشت کے بیان الاقوامی رجان کاتعلق ہے تو موجودہ صورت مال دیکیر ہوں محسول ہوتا ہے کہ بوے ممالک اور بوی طاقتیں بطور خاص اس اخلاقی باري ش جلاي ي - جواية اردروجموف ممالك جموق رياستول اقليتول اور كزور ممالک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔اصولی اور عظی طور پرتوبہ جا ہے کہ جس کا پیٹ سلے ی مجرا ہوا ہے وہ کی فریب سے کول اقعہ چھینا اور اس کے تن زندگی کوسلب کرنا جا بتا ہے؟ مالانکہ تن زعر کی اور تھی آزادی کائن تو ہرانسان کوقدرت کی طرف سے دیا گیا ہے جے انگستان کے میکنا کارٹا اور اقوام تحدہ کے عالمی منشور حقوق انسانی کے اندر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بجب منطق ہے کہ ایک کام بوی طاقت کرے تو جائز اور اگروہی کام کوئی چھوٹا لمك كرے تو ناجائز اور عالمي امن كو خطره لاحق ہوجائے جيسا كه گزشته برس ياكستان كے المنى دهما كرنے كے وقت ہوا۔ بدى اوراينى طاقتوں نے پاكستان كواس"جرم" سے بازر کھنے کے لیے جتناد باؤڈ الاوہ تاریخ کا ایک حصد بن چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ طاہر ہے بیطات کے نشر اور عدم برداشت کا متیجہ ہے۔ اگر جریدی طاقت اٹی صدود کے اندرر ہے ہوئے جھوٹے ممالک اور ریاستوں میں بے جاما خلت کرنے کی بجائے انہیں عام انسانی حقوق كے تحت جينے اور آزادى كاحق ديد بودنيا أس كا كبواره بن جائے۔اس وقت تشميركا مئله بوءافغانستان كالمئله بوبظلطين كالمئله جوعراق كالمئله بوبكسود وكالمئله بو جن میں بزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور وہاں کا اس تباہ ہو چکا ہے۔ بیسب مائل عدم برداشت كى پيداكرده ين \_اگردنياش"جواور جينددو"كاصول بر عمل کیا جائے تو کوئی مسلدی شدہے۔

ای طرح ایک مسلک کے لوگوں کا دومرے مسلک کے حامل لوگوں کواپٹی مجد جو اصلا سارے مسلک کے حامل لوگوں کواپٹی مجد جو اصلا سارے مسلمانوں کی مشتر کہ عبادت گاہ ہوتی ہے، جس داخل شہور خفی فقیہ اور مفسر علامہ اکرم علامہ جساس دازی نے مشرکین تک کو مجد کے اندر مخبر ایا ہے۔ چنا نچہ مشہور خفی فقیہ اور مفسر علامہ جساس دازی نے آیت بائما المُنسُوِ کُونُ نَ مَجَسٌ المنح (سورة التوبہ: ۲۸) کے تحت کھا ہے:

ولم يكن اهل اللمة ممنوعين من هذه المواضع (2) ان مواضع (مساجد) ش الل ذمه كادا ظام منوع تيس ب\_

ادرائ اس خیال یارائ کی تا ئید می حضورا کرم ایک کے وفد قیس کومجد نبوی می می است کا می می می در است کا می می در الاست کا می می در الاست کا می در الاست کار الاست کا می در الاست کار الاست کا می در الاست کار ال

پھرسب سے بڑھ کر مقدد فدہی لوگوں کا مدیجیب رویہ کہ جے اپ تراشیدہ یا اپ تہجے ہوئے اسلام کے دستے سے ذراہ ٹا ہوا پایا اس پرجسٹ کفر کا فتوی بڑ دینا اور اس شی اتنی شدت یا غلوا فقیار کرتا کہ جے کا فرقر ار دیا گیا ہے اسے اگر کوئی کا فرندہ انے تو وہ بھی کا فر سبب پچھ عدم برداشت بی کا کرشمہ اور شاخسانہ ہے ورند جو اسلام کا فروں مشرکوں کا فر سبب بی ماتھ ملاطقت ، فری حسن سلوک اور شفقت کا برتا کو کرتا ہے کیوکر ممکن اور منافقوں تک کے ساتھ ملاطقت ، فری حسن سلوک اور شفقت کا برتا کو کرتا ہے کیوکر ممکن ہے کہ ان لوگوں کے حق بی جسم قبر و جلال اور شمشیر بران بن جائے جو اپ اسلام اور اسلامیت کے معترف اور مقری سے چنانچ قرآن مجید کا داشتا تھے ہے۔

کاتھُولُوْالِمَنُ اَلْقَیٰ اِلیَکُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا (سورۃالتراء ۱۹۳۰)
جوکوئی تہیں (مسلمانوں کاسا) سلام کرےاس سے بیند کہوکہ تومون ہیں ہے۔
اَ ہت ہذات یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام کا بیاصول ہے کہ فیصلہ فلام پر ہوگا یاطن پر ٹیس کی مسلمان کوجذبات اوراشتعال میں آ کر کافر قراروے دیا ہوا تازک معالمہ ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہاء کرام نے اس معالمے میں حدوجہ احتیاط برتے ہوئے یہاں تک کھائے کہ 'آگر کی مسلم یا آ دی میں ننا نوے وجوہ کفر کے بائے جا کیں اور

### برواشت كى تعليمات نبوى عظية

برداشت یاتل و بردیاری کے معاطے میں جہاں تک تعلیمات نبوی علی صاحما السلوة والسلام کاتعلق ہے تو اہل علم سے تخی نہیں کہ اس یا طنی صفت حسنداورا خلاقی کمال کے اشتے فضائل و برکات ہیں اوراس کو اختیار کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے کہ قرآن وسنت اس سے بحرے پڑے ہیں۔ پھر اس سلطے میں جب ہم نبی رحمت علیقے کی عملی تعلیمات کا جائزہ لیتے اوراسوہ حسند کا مطالعہ کرتے ہیں تو آئے ہمیں علم و برداشت کا ایسا سرا بیا اور مجسمہ نظر آئے ہیں جس کی نظیر پوری تاریخ انسا نیت میں دکھائی نہیں دیتی ۔ (صلواة الله وسلامه علیه صلاما کئیرا کئیوا دائما ابدا)

ہم یہاں بڑے اختصار کے ساتھ برداشت کے سلیلے ش پہلے چند تعلیمات نبوی علی صاحبھا الصلواة والسلام اور پھراس شمن بین پاک تعلیمات یا اسوہ حشہ سے چھا بدار موتی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تفصیلات میں جانا ممکن ٹیس کے وقت کا محاملہ یہ ہے کے

نه منش فایت دارد نه سعدی را بخن پایال بمیرد تشنه مستقی ودریا بم چنال باتی

سرت طیبعلی صاحبها الصلواة والسلام بر بزارول دفتر کھے جانے کے باوجودیہ کے بغیر چار وہیں کے

ونتر تمام گشت دیپایاں رسید عمر مابحیتاں در اول وصف تو ماعدہ ایم

کی بڑے سے بڑے آ دمی کی طاقت ٹیس کہ دہ سرورو جہاں فخر موجودات سواد دیدہ امکال حاصل مزرع بستی رحمۃ للعالمین شفح المدنین امام المرسلین خاتم المبین سیدنا ومولانا حضرت احمیجتی محمصطفی علیہ المتیۃ والمثناء کے کمالات عالیہ اور صفات حدیک

کا حقہ بیان کرسکے۔ بیرمقام عجز ہے۔اس مقام میں زبانیں گئگ، آلم ساکت، آلرحم آل اور عقلیں جران ہیں۔

بہرکیف اخلاق کی سب ہے بھاری اور دشوار ترین تعلیم جواکر نفوس پرنہایت شان گزرتی ہوہ معنود درگر ر، ضبط نفس بخل اور برداشت کی ہے کیان اسلام نے اس سنگلاخ بین کو بھی نہایت آسانی ہے طے کیا ہے ، سب کو معلوم ہے کہ اسلام ہیں شرک اور بت پرسی ہے تنی شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے اور خدائے تعالیٰ کی تو حید اور عظمت وجلالت کا کتا اعلی اور تا قابل تبدیل تصور اس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا انتیازی حصہ ہے تا ہم مسلمانوں کو بیتا کید کی جاتی ہے کہ جوش عقیدت یا غلویس آ کرکوئی شخص ندا ہب باطلہ کے معبود ول کے لیے کوئی نازیبا اور نا طائم لفظ استعمال نہ کرے ۔ چنانچ تھم النی ہے:

اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیارتے ہیں ان کو برانہ کہوکہ وہ اللہ کو اور جن کو بیشرک اللہ کے اور جن ایک ہوکہ وہ اللہ کو اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیارتے ہیں ان کو برانہ کہوکہ وہ اللہ کو اللہ کو اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیارتے ہیں ان کو برانہ کہوکہ وہ اللہ کو اللہ کو سوالیا ہے اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیا ہے تا جی سے ان کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیا ہے تا جی سے ایک کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو اور جن کو بیشرک اللہ کے سوالیا ہوئی ہوئی کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کو کہ وہ اللہ کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کو کہ وہ اللہ کو برانہ کہوکہ وہ وہ اللہ کو برانہ کو کہ وہ وہ اللہ کو برانہ کو برانہ کو برانہ کو کہ وہ وہ اللہ کو برانہ کو کو برانہ کو بیشر کیا کہ موالیا کو برانہ کو بران

ہادئی سے نادانستہ برا کہ بیٹھیں۔(سورۃ الانعام:۱۳) نوگوں کے ساتھ تسام ہاور خمل و برداشت کی بیکٹنی انتہائی تعلیم ہے کہ پیٹیبر اکرم علی کے خطاب ہوا کہ کفار اور مشرکیین کے ظلم وستم ادر گالی گلوچ پر صبر کرو، اور ان کو معاف کروادراس کی پیروی کا تھم عام مسلمانوں کو بھی ہورہا ہے:

> "معاف کرنے کی خو پکڑ واور نیک کام کو کہداور جا الوں سے کنارہ کر، اور اگر تھھ کوشیطان کی کوئی چھیڑا بھارے لینی خصر آجائے ، تو خداکی پناہ پکڑ ووہ ہے سنتاجات" (سورة الاحراف:۱۹۹-۲۰۰)

ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اتری تو نی اکرم علیہ نے حضرت جریل این سے اس کی تاویل (تغییر) پوچی تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کریم کے پاس جاکر پرچمتا ہوں۔ چنا نچہ والیس آ کر حضرت جریل این نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ کریم تھم فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی صلد دمی کرتے رہیں یا تعلقات کو جوڑتے رہیں جو

قلب ائن اورائمان سے لبریز کردےگا)

المعافین عن الناس لینی لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو بھی معاف کردیے بیں۔ پی نہیں کہ باوجود قدرت واستطاعت خطاوارے انقام نہیں لیتے بلک اے معاف بھی کردیے ہیں۔ بیدرجہ کاظمین الغیظے بلندترے) (۱۲)

کے ہاتموں خصر کے صبط کرنے کی عظیم فضیلت پر ایک اور حدیث نبوی علیہ اللہ میں مالیہ میں میں میں میں میں میں میں م میں ملاحظ فرماتے جلیے:

> آ دی کوئی ایسا کھونٹ نیس پیاجواللہ تعالی کے ہال محض رضائے الی کے لیے بے گئے غصے کے کھونٹ سے زیادہ افضل ہو۔ (۱۳)

انسان اگر تحور اساغور کرے واسے معلوم ہوجائے گا کہ خصر اور غیفا وخضب کی باعثدالی اور جرابوں کی جڑ باعثدالی اور جرابوں میں جا اعتدالی اور جرابوں کی جڑ ہے۔ بہت سے ظالمانداور بیدرداند کام انسان صرف غیظ وخضب اور خصر بیل کر بیٹھتا ہے اور بعد بیل تادم دیشیمان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کوچاہیے کراپے خصر پر قابور کھے اور جا جواز غیظ وخضب کا ظہار نہ کر سے اللہ کریم نے ان مومنوں کی تعریف فرمائی ہے جو خصر ہے وقت لوگوں کومعاف کردیے جی چنا نچار شاور بانی ہے:

اورجب انہیں فسر آئا ہے قومعانی کردیتے ہیں۔ (سورة الشوری: ۳۷)
ای لیے نی اکرم اللہ ہے جب ایک آدی نے (جے ٹاید زیادہ فسر آٹا تما)
کی ومیت کی درخواست کی تو آپ اللہ نے نے اے فرمایا فصر ندکیا کرو۔ اس نے دوبارہ سربارہ ومیت کے لیے عرض کیا تو آپ ماللہ نے نے بردفعہ بی فرمایا کہ فصر ندکر (۱۲)

بلادجداور بلاجواز ضعد كرنے كے إيمانى دروحانى نقصان سے آگاہ كرتے ہوئے نى اكرم ﷺ نے قرمايا:

بینک بلاود غیظ و فضب انسان کے ایمان کوای طرح خراب کردیا کے ایمان کو ای طرح خراب کردیا ہے۔ (۱۵)

توڑنے کا کوشش کرے اوراس کو بھی عطا کریں جو آپ کو محروم کردے اور جو آ دگی آپ سے زیادتی کرے اس سے بھی درگز رفر ماتے رہیں۔ (۱۰)

بدوہ اخلاق فاصلہ ہیں جن کے حدیث میں بوے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں (۱۱) اہل اسلام کو ترغیب وتشویق دلانے کے لیے اللہ کریم نے اہل جنت متی لوگوں کے اوصاف حسنہ بتاتے ہوئے ایک کمال وصف اور اخلاقی خوبی میں مجمی بیان فرمائی کہ:

''ووغصے كے منبط كرنے (ئي جانے) والے اور لوگوں سے درگز ركرنے والے بن'(سورة آل عران: ١٣٣٢)

ال آیت کریم کی تغییر اور معنوی تغییلات می جانے کی گنجائش نہیں تا ہم مولانا عبد الماجد وریا بادی کا مخضر ساتغیری نوٹ ضروری وضاحت کے لیے کافی ہے۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں:

دوکھم کے بین غیرے منبول کر جانے کو ۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہوئے جو خصہ سے مغلوب نہیں ہوجاتے بلک اس سے مقابلہ کر کے اے ذیر کر لیتے بیں اور اپنے اور قابور کھے بیں ۔ بعض المل تحقیق نے بین فوب لکھا ہے کہ یہاں "قاقدین الحفیظ" ارشاد نہیں ہوا ہے بین مرح اس چنے کی نہیں آئی ہے کہ خصر سرے ہے آتا ہی نہ ہو بلکہ اس کی آئی ہے کہ اے قالع میں رکھا جائے اور عقل جذبات کے اور حاکم رہے خصر پیدا ہوتا ہے حرارت طبعی یا حمیت سے اس سرے ہے فنا کر دینا ہرگز اسلام کو مقصود نہیں ۔ مقصود صرف حدود کے اندر دکھنا ہے۔ خصر طلق صورت بیل ہرگز امرام کو مقصود نہیں ۔ مقر عاموسیت نہ عقلاً مغمر بلکہ اگر حدود کے اندر دکھنا اندر ہے اور کل مناسب پر پیدا ہوتو عیب نہیں ہنر ہے۔ خصر کے ضبط کر جانے کی فضیلتی اندر ہے اور گل مناسب پر پیدا ہوتو عیب نہیں ہنر ہے۔ خصر کے ضبط کر جانے کی فضیلتی صدیت نہوی بھی ہنر ت دار دہوئی ہیں مثال کے لیے ایک حدیث ملاحظہ ہو:

"مَنْ كَظَمَ عَضَبًا وَهُوَ يَقَلِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلَاء اللهُ قَلْبَة لَمُنَّا وَإِيْمَانًا"
" تَدرت نَفَاذَكَ بِاوجود جَوْض اللهِ عَمر كوروك في الله تعالى السكا

# اسوه حسنه اور مل تعليم

مخل ویردباری اور برداشت کی صغت حسنه اور کمال اخلاقی جو ہرسے جہال تک خود نبی مختشم میں کے متصف اور مزین ہونے کا تعلق ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح باقی ظاہری وباطنی کمالات میں آپ کا کوئی ٹائی نہیں۔

آ فا قہا گر دیدہ ام مہر بنال ورزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام نیکن تو چیزے دیگری اسی طرح اس وصف میں بھی آ پ کا خانی روئے زمین پر آج تک پیدا ہوا ہے ندقیا مت تک پیدا ہوگا۔ کیونکہ رب ذوالجلال نے وہ قلم بی تو ژادیا ہے جس کے ذریعے اس نے تیجہ بن عبداللہ فداہ ابی والی سی اللہ کی تصویر شی فرمائی تھی۔

اک فض سرایا رحمت ہے اک ذات ہے بکمر نور خدا
ہم ارض وسا کو دکھ چکے لیکن کوئی اس جیسا نہ طلا
ہی اکرم علیہ کے ذاتی مختل و بردباری اور طلاطفت کے بارے میں ہم سب سے
ہیلے رب ذولجلال والا کرام کی شہادت قلمبند کرتے ہیں جس سے بڑھ کرکوئی کی شہادت نہیں ہوگئی (و من اصدق من اللہ حدیثا) چنا نچا اللہ کریم فرماتے ہیں:

قرآن مجيد من آپ الله كواكى بنا يُ القياد عَنِيدٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ حَوِيْصٌ عَلَيْكُمُ الله المُؤمِنِيْنَ وَوُق رُحِيمٌ "(سورة التوب: ١٢٨) "أولنى بِالْمُؤمِنِيْنَ مِنُ انْفُسِهِمُ " (سورة الانبياء: ١٠٠) (سورة الانبياء: ١٠٠) ورسب سے بر حرا (رَحْمَة لِلْعَالَمِيْنَ "(سورة الانبياء: ١٠٠) قرار ديا گيا ہے۔ اى سے لوگوں سے آپ کے لِنظر سلوک كا ایک ماب الاشتر اك كليه

سکون کی حالت میں معاف کر دینا آسان ہے۔ انسان کی بردباری ، حوصلہ، قوت، برداشت اور عنوو درگز رکا امتحان اس ونت ہوتا ہے جب غصے سے اس کا خون کھول رہا ہو۔ عربی ذبان کی ایک ضرب المثل ہے:

لا يعرف الشبحاع الاعتبدال حرب ولا يعرف الحليم الاعتد الغضب

بہادر کی پیچان جنگ کے دقت اور بردبار آ دمی کی پیچان خصر کے وقت ہی ہوتی ہے۔

اللي في اكرم الله في ادراد فرايا:

لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الذِي يملك نَفْسَهُ عندالْغَضَب (٢ )

(بہادر آ دی وہیں جودوس کو چھاڑ دے بلکہ بہادروہ ہے جوغمہ کے دنت اپنے آپ کو قابوش رکھے)

تخل، بردباری، برداشت اور حوصلہ کی تحسین فرماتے ہوئے نبی اکرم عظی نے مبدالقیس کے اشتح سے فرماما:

قبیله عبدالقیس کے اٹیج سے فرمایا: تہمارے اندر دوالی خصلتیں ہیں جن کو الله کریم بھی پہند فرماتے ہیں۔ایک حلم (متانت)اور دوسری دقار۔(۱۷)

ال واقعہ کا نہی منظریہ ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد جب مدینہ منورہ پہنچا تو اشکر منذر بن عائذ ) کے سواد فدیش شائل سارے لوگ فرط عقیدت بیل اپنی سواریوں کو یوں بی چھوڑ کرا نبی کپڑوں بیل دوڑ کر بارگاہ نبوی بیل حاضر ہو گئے جبکہ انشخ نے بڑے اطمینان و سکون سے پہلے اسپنے سامان کورکھا، سواری کے جانورکو بائد ھا، خوبھورت کپڑے پہنے اس کے بعد حضورا کرم علی نے ان کے متاخت کے بعد حضورا کرم علی ہے ان کے متاخت بھرے اس طرز عمل کی تحسین فرمائی۔

نی اکرم ﷺ کے ذاتی خل اور برداشت کے بارے میں محدثین عظام اور سرت فارول کی احمالی کوائل میے کہ:

آپ ایک تمام لوگوں میں سب نیادہ طیم دیردبار سے۔ (۱۲)

نی رحمت ایک کے ذاتی تمل دیردباری ادر برداشت پر قرآن مجید، سیدہ عائشہ مدیتہ ادرعام سیرت نگاروں کی اجمالی شہادت کے بعداب ہم اس اجمال کی تنصیل کے لیے ذیل میں آپ سیک کے اسوہ حسنہ اور علی نمونہ سے چندا کمان افروز واقعات کی طرف اشارہ کرنا مجی خروری خیال کرتے ہیں:

#### كم كرمه من برواشت كا كمال مظاهره

حضوراكرم اللي كاعلان بوت فرمان كي بعد قريش كمدن آب اللي ك ساتھ جوانسانیت موزسلوک کیا اور آپ ﷺ کے معالمے میں تمام انسانی اخلاق کی جو دمجیاں اڑا میں وہ تاریخ انسانی کا ایک تاریک ترین باب ہے۔ انہوں نے خداد سطے ادر کی مجی دوالے سے جواز کے بغیرا ب ایک کے ساتھ دشنی اور خالفت کی حدیں جالانگ ویں۔آپ ﷺ کو گالیاں دیں۔ مارنے کی وحملی دی۔ مرف وحملی بی نہیں مارنے کے معوبے عائے۔ داستوں میں کاش کھائے جم اقدس پرنجاست ڈالی اور وہ مجی نماز کے دوران (۲۲)، کلے میں پسمٹر اڈال کر تھینا، آپ سی کی شان میں گستا خیاں کیں۔ نعوذ بالله مجمى جادو كر مجمى ياكل مجمى شاعركها-آب والله ي يقر برمائ - غرض الل مكه في آب المنطقة كوتك كرف اوراشتعال ولاف من كوئي وقيقة فروكذ اشت نبين كياتها مرتاريخ كاه بكران كان اشتعال الكيز حركات يرآب المنتقف في محى يرجى كا ظهار فرمايا اورند بھی آ ہے ہے باہر ہوئے جبکہ غریب سے غریب آ دی کو بھی جب برسرعام جمثلایا جا تا اور ال كاندال الراياجاتا بي وووض كانب المتا باوراكر يحداور نبيل كرسكا توزباني بران فرور فكالأب

استنباط کیاجا سکتا ہے اور وہ ہے آپ بھٹے کی بنی نوع انسان کے لیے پدرانہ وہی خمبرانہ محبت وشفقت، نرمی اور محنو و درگزر۔ یہ مابدالاشتراک جذبہ آپ تھٹے کی حیات طیبہ کا خلاصہ ہے۔ ابولیم نے حضرت قمادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

الله كريم نے اپ رسول محتشم الله كو برتم كى ترش روئى اور تى سے باك فريب اور ان باك فريب اور ان كے قريب اور ان كے ليے دوئف ورجم بناديا تھا۔ (۱۸)

پھر جلوت میں تو ہرآ دی بڑا مہذب اور باا ظلاق نظر آتا ہے اس کے باا ظلاق ہونے کا اصل پنة اس کی خلوت میں چارد ہواری کے اعداس کی خی زعر گی اور گھر کے قربی افراد ہے چانا ہے جن کے سامنے آدی زیادہ دیر تک اپنی حقیقت اور اصلیت کونہیں چھپا سکا۔ جبکہ پخیر اسلام عقیقہ کو بیا تمیاز حاصل ہے کہ جس طرح آپ تقیقہ کی جلوت کی ملک جبکہ پخیر اسلام عقیقہ کو بیا تمیاز حاصل ہے کہ جس طرح آپ تقیقہ کی خلوت اور گھر بلے وخی زعر گی روزروش کی طرح واضح ہے تھی کھل کا قرب حاصل نہیں ہیں کھل کا قرب حاصل نہیں ایک ایسے فرد کی گوائی طاحظ فرمائے جس سے زیادہ کی کو آپ تقیقہ کا قرب حاصل نہیں ایک ایسے فرد کی گوائی طاحظ فرمائے جس سے ذیادہ کی کو آپ تقیقہ کا قرب حاصل نہیں تھا۔ دائم کی مرادام الموشین سیدہ عائز ہے ہے۔ آپ قرمائی ہیں:

نی اکرم ملطی برائی کابدلہ برائی ہے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ برائی کے ایک کرنے والے کومعاف فرمادیے اور درگز رفر ماتے تھے۔(19) انہی ام الرؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک دوسری سیح ترین گوائی بھی ملاحظہ

فر مالیجئے۔ جے متعدد کد ثین اور سرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ آپ قر ماتی ہیں:

رسول اللہ عَلَیْ نے کی بھی معالمے میں اپنی ذات پر کی گئی زیادتی کا

بھی بدلہ نیں لیا۔ بج اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ تو

اس صورت میں آپ تی سے مؤاخذہ فرماتے تھے۔ (۲۰)

مدينة منوره مس بيمثال برداشت كامظاهره

نی اکرم میلی جب بجرت فرما کردید منوره بی آشریف لائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ اللہ صرف فرستاده النی نہیں بلکہ ایک عظیم اسلای مملکت کے سربراہ بھی ہیں جس کا رقبہ دس لا کھر لئے تک مجمیلا ہوا ہے۔ (۳۰) اور پھر عوام میں استے محبوب ومتبول کہ لوگ آپ میلی کا دور آپ میلی کہ کالعاب دان بھی ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ آپ میلی کے دضوکا پائی زشن پر نہیں کرنے دیتے ۔ آپ میلی کی آواز پرسب اپنی آوازیں بہت کر لیتے ہیں اور آپ میلی کی میں البندا کے ایک اور کروں کی طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ البندا کے ایک اور کی البندا کے میں کی جائے۔

دوسرے اس معنوط اقتدار میں عام مشاہدہ ہے کہ تحکر ان عام طور پر کسی
ادنی گتاخی کو برداشت کرنے اور خلاف طبیعت بات کو سفنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گر
ریاست مدینہ منورہ کے اس منفر دسر براہ مملکت اور شاہ دوسرا علیہ کا رویہ لوگوں کے ساتھ
اتنا زم اتنا پیشما اتنا محبت بجرا اتنا مشفقانہ اور اتنا متحملانہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بدویانہ
طبیعت اور اکمر مزاج کے باعث اور بعض لوگ جان ہوجھ کر ایسی اسی گتا خانہ حرکات
کرتے تھے کہ انہیں سخت سے سخت سزادی جاتی یا کرون بھی اڑاوی جاتی تو نہ عقلی اعتبار سے
غلط ہوتا اور نہ تھر انی کے مروجہ اصولوں کے خلاف سیافاظی یا محض عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ
حقیقت ہے جے محمد رسول اللہ علیہ نے علی جامہ پہنایا تھا۔ ہم ذیل میں آپ سیافیہ کے تیل
اور کمال پرواشت کے چندواقعات کی طرف اشارہ کرنے کی سعادت عاصل کرتے ہیں۔

برداشت نبوى كاامتخان

زید بن سعند - آیک میمودی عالم - اسلام قبول کرنے سے قبل کا اپنا آیک ذاتی واقعہ اور آپ بیٹی یوں بیان کرتے جیل کہ انہوں نے توراۃ وانجیل کی صراحت کے مطابق نی واقعہ اور آپ بیٹی یوں بیان کرتے جیل کہ انہوں نے کہ ایس کر ایک علامت کا دیکھنا ایمی اکرم سی تھی جس آخری نی ہونے کی تمام علامات دیکھ لیس کر ایک علامت کا دیکھنا ایمی

اس لیے سوائے صبر و برداشت کے اور چارہ بھی کہتے نہیں کہ کہ کر مدھی آپ مجبور محق سے اس لیے سوائے صبر و برداشت کے اور چارہ بھی کیا تھا؟ کیونکہ جوآ دی (نی اکرم سے اللہ اعلان نبوت ہے پہلے اور بعد متعدد مواقع پر دو سروں کے حقوق کی یا زیا بی اور ان پر زیادتی کے ازالے کے لیے اپنی کمال جرء ہت اور جوانم دی کا مظاہرہ کر چکا ہے (مثلاً جی کے لیے جو بی کو جب مکہ کے ایک مالمار تاجر (نبیہ بن جو بی کو جب مکہ کے ایک مالمار تاجر (نبیہ بن جو بی کو جب مکہ کے ایک مالمار تاجر (نبیہ بن جو بی کو جب مکہ کے ایک مالمار تاجر (نبیہ بن جی کی کو برآ کہ کیا (۲۳) مکہ کر مدکا قوی ترین آ دی الوجہ لیے جب ایک پر دلی تاجر کا مال خرید کر قبت اوا کرنے میں لیت وقعل کر دہا تھا تو اس سے پر دلی تاجر کو قبہ دلوائی (۲۳) اعلان نبوت کے بعد بھی ایک اراثی کو اس کے فصب شدہ مال کی ، ابوجہ ل مردود سے قبہت دلوائی (۲۵) قبیلے زبید کے ایک اجنبی آ دی کو ابوجہ ل کے مال کی ، ابوجہ ل مردود سے قبہت دلوائی (۲۵) قبیلے زبید کے ایک اجنبی آ دی کو ابوجہ ل کے ظلم سے بچالیا (۲۲) ایک پیتم بچے کو اس کا فصب کردہ مال ابوجہ ل سے والی دلوایا (۲۷) ایک پیتم بچے کو اس کا فصب کردہ مال ابوجہ ل سے والی دلوایا (۲۷) ایک بیار مردود کے قبید دلوائی (۲۵) قبیلے زبید کے ایک اجنبی آ دی کو ابوجہ ل کے واس کا فصب کردہ مال ابوجہ ل سے والی دلوایا (۲۵) ایک بی نورود کے قبید کو اس کا فیصب کردہ مال ابوجہ ل سے والی دلوایا (۲۵) ایک بیار مردود کے قبید کو اس کا فیصب کردہ مال ابوجہ ل سے والی دلوایا (۲۵) ایک بیٹر مورود کے قبید کو اس کی کو اس کی کو اس کی دلوایا (۲۵) وغیرہ دلوایا (۲۵) دلوایا دلوایا

اور پھر و ہ آ دی پیغیراندرعب وجلال کا بھی مالک ہواوراس کے ایک اشارے پر بنو ہاشم اور کی دوسر ہے جوان اپنے لہوکا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں ،اس کے متعلق پرتصور کر لیما کہ وہ مکہ مرمہ میں مجبور محض تھا قرین قیاس نہیں۔ یہ بجبوری و مقہوری نہیں محمی بلکہ تعلیم امت کے لیے صبر اور قمل و برداشت کا کمال مظاہرہ تھا۔

علی مبیل المتر ل مان مجی لیا جائے کہ مکہ مرمد میں حضورا کرم علی قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو گھر میں یا خانہ کعبہ میں استہزاء کرنے والوں اور افتحہ یہ پہنچانے والے قریش مکہ اور اہل طائف کے لیے بددعا کرنے میں تو کوئی چیز مافع نہیں تھی گرتاری خیاتی ہے کہ آ ہے تھی ہے نہ بعض لوگوں کے مطالبے کے باوجودان کے لیے بددعا تک نہیں فرمائی اور نہ ہی خدا کی طرف سے پیشکش کے باجود اہل مکہ اور اہل طائف کی ہلاکت کو پہندفر مایا۔ (۲۹)

باقی تفااوروه میتی که:

'يُسْبِقُ حِلْمُهُ جهله وَ لَا تَذِيْدُ شِدَّهُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إلا حِلْمُا'' اس آخری نی کا خل و برداشت اس کے غسر پر عالب ہوگا اور اس کے ساتھ کی تم کی اشتعال آگیر جا ہلانہ ترکت اس کے علم می اضافہ کائی باعث ہوگی۔

اس علامت نبوت کو پر کھنے کے لیے انبول نے ازخود عی حضور علی کو ایک نو مسلم قبلے ک بعض ضرور یات کے لیے ای مثقال جاندی بطور قرض دی۔ پھروالیس کی مقررہ تاریخ میں ابھی چند دن باتی سے کہ ایک جنازہ کے موقعہ پر کبار صحابہ کی موجود کی میں برسرعام حضور عليه كى جادر اورقيص بكركر تخت كتافاند ليج من آب الله عالية قرض كامطالبه كيا كجرمز يداشتعال دلانے كے ليے سارے بنوعبدالمطلب كوقرض كى ادائيكى من دهیل کاطعنددیا۔ حضرت فاروق اعظم جیے عاشق زارے اس کی بیرات، بے باک، بدتميزي اور گتا خاند حركت كهال برداشت بو يحتى تحى؟ فرمايا "اے دخمن خدا! جنور الله ے یہ بات کہتا اور الی حرکت کرتا ہے؟ حضور عصف کا دائن چھوڑ دے "محر حلم و برواشت كے بيكر پيفمبراكرم عليقة نے بنتے ہوئے اپنے جال نارعرات فرمایا:عمراتم سے بجمداوراميد تھی۔ تہیں جھے یہ کہنا جا ہے تھا کہ ش اس کا قرض باحس طریق ادا کروں ادراس سے كبناج يها عياق كرنى عقاضا كرك كالمحر حفرت عراعي قرمايا كداس كا قرض اداكرو اور ساتھ جوتم نے اسے خوف زدہ کیا ہے اس کے عوض میں صاع حرید مجور بھی دو۔ حضورا كرم عليك كاليكل اوركمال بردبارى ابناكام كرجكي تمى زيد بن سعند آب عليك مي آخرى علامت بوت ديكي چكاتفالبذاسار الل فانتسبت اسلام لي يا (٣٢) ا بک اعرابی کی دھونس اورمطالبہ

حضورا کرم اللے عام معول کے مطابق ایک موٹی اور کمر دری چادر زیب تن کے ہوئے اور تھے معینے کہ اور کے معینے کہ اور اقدس کواتے زورے کمینچا کہ

زم ونازک گردن پر چادر کے نشان پڑگئے۔ پھر گٹا خانہ لیج بیل کہنے لگا''اے مجر! علیہ اللہ میں کہنے لگا''اے مجر! علیہ میر سے اونٹوں پر غلہ لا دد ہے۔ تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا' مجمعہ محل دیرواشت نی اللہ نے اس کی اس بدویانہ حرکت پر کسی تم کی ناراف تکی کے بجائے ہم فر مایا اور تھم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر مجود اور دوسرے پر جولا دد سے جا کیں۔ (۳۳) عبد اللہ بن الی کو ہر واشت کرتے رہنا

رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی کمنافقاندادرگھٹیا حرکات سے کون واقف نہیں۔

ہرینہ منورہ کے امن وامان کو تباہ کرنے کی کوش، مسلمانوں کولڑانے اور ان بیل چھوٹ ڈوالنے کی سازش، عین میدان جنگ بیل دھوکہ دہی، چھرسب سے بڑھ کر براہ راست حرم نہوی سیدہ عاکشہ صدیقہ پر بہتان کا طوفان برتمیزی کھڑا کر کے حضور علیقی اور خاندانی صدیقی کو چی اور خاندانی صدیقی کو چی اور خاندانی میں کردن اڑا دینے کا جواز بیدا نہیں کرتا تھا۔ یعض محابہ نے اس خبیث کے وجود سے ذبین کو پاک کردینے کی اجازت بھی جائی گرآ پ علی کے اجازت نہ وی سازت کی اجازت بھی کو جود سے ذبین کو پاک کردینے کی اجازت بھی جائی گرآ پ علی کے اجازت نہ وی سازتی اس نہیں کرنا تھا می کرد روز کر اجازت بھی کے اور دور ہے کی تخالف کو اتنا پر داشت کیا ہو۔ پھراتی پر بس نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجودا ہے کی مخالف کو اتنا پر داشت کیا ہو۔ پھراتی پر بس نہیں فر مائی بلکہ جب یہ 'مراتو اس پر جنازہ پڑھ کر اور اس کے گفن کے لیے اپنا ذاتی پیرائی عطافر ماکر برداشت کی حدکردی۔ (۱۳۳۳)

تقسيم غنيمت يراعتراض

الل علم كومعلوم ہے كہ غزدہ حنين فتح كمد كے بعد پیش آیا ہے جبكہ عرب كا زیادہ تر علاقہ فتح ہو چكا ہے۔ اس غزدہ میں لشكر اسلام كوكثير مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔ سپہ سالار لشكر میں ہے بعض توسلموں اور مؤلفۃ القلوب كونسبتا زیادہ عنایت فرماتے ہیں تو دوالنو يصره تامى ایک منہ بھیٹ اور گنتاخ جس كی نسل ہے آ کے چل كرخوارج كا گنتاخ كردہ پيدا ہوا اور جو جنگ نہران میں حضرت على الرئفنی کے ہاتھوں مادا كيا، بول اٹھا:

# حواله جات وحواشي

رِيكِي: (الف)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: 1 : ١٠٠٠ طبع مصر

(ب) امام راغب اصفهانی "المفردات فی غریب القرآن: تحت ماده حلم، ص: ۲۹ اطبع مصر

(ج) لغت كى دومسرى كتابين مثلاً لسان العرب، القاموس . محيط اور منجدو غيره تحت ماده حلم .

تضيل كي لي الماحظة و:

Ľ

(الف) مشكواة المصابيح باب الرفق والخياء وحسن الخلق وباب الفضب والكبر (ب) امسام غسز السي: احيساء عبلوم الدين: ٢١٨ تنا ٢٢٢، طبع قباهره ١٣٨٤ / ٢٩١٤ ء

(ج) ابن ابى اللفيا: مكارم الاخلاق مع مكارم الاخلاق للطبراني، ص: ٢٦ تا ٣٢ نيز ص: ٣٢٠ تا ٣٢٢ طبع بيروت، لبنان ٩٠٩/٥٢٠ ا ع (د) رياض الصالحين، باب الحلم والاناءة والرفق

ر (الف)صحيح مسلم (باب فضل الرفق) ج: ٢، ص: ٣٢٢ طبع كراچى (ب) مشكراة المصابيح باب الرفق والحياء وحسن الخلق

(ج)رياض الصالحين (باب الحلم والاناة والرفق) ص: ٢٤٣ تا ٢٤٢ م

ي مشكواة المصابيح باب الرفق والحياء وحسن الخلق

۵ مشكواة المصابيح (باب الامامة) ص: ٥٠٠ طبع كراچي

ل الكاساني: بدائع الصنائع (مترجم) ج: ١ ، ص: ١٣ ٥ ، طبع مركز تحقيق ديال سنگه ثرست لائبريري لاهور.

ع ابوبكر جصاص رازى: احكام القرآن: ٣: ٩ • ١ طبع مصر

🔬 اييناً

اس گتانی پراس کی گردن اژادینه جس صنور علیه که کوئی چز مانع نه تنی محرمبرو مخل کے اس پیکر علیه فی نے صرف اتنافر مایا کہ

''تحق پرافسوں ہے! اگریش مجی انصاف نیس کروں گا تو دنیا یس کون انصاف کرے گا۔ چھراز راوِ تواضع فرمایا: الله میرے بھائی حضرت موتی پردتم فرمائے آئیس اس سے بھی زیادہ اذبیتی پہنچائی گئیں۔ (۳۵)

حضور علی کے حصر و حمل ، اور کمال برداشت کے بید چند واقعات " ہشتے از خروارے" کے حطور پر ہیں ورنداس پہلوے سیرت طیبہ کا دائمن جراپڑا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کرانسان ورطہ چیرت ہیں پڑھا تا ہے اور بہتلیم کے بغیر چار فہیں کہ طاقت اور ظاہری و باطنی اختیارات کی بلند ترین چوٹی پر فائز ہونے کے باوجوداس میم کے میر وقحل کا مظاہر اللہ کریم جوثور بھی لیم ہے کا محبوب اور فرستا وہ علیات ہی کرسکتا ہے۔ کسی دوسرے آ دی کے بس کا روگ نہیں۔ کاش ہم خالی نعرے لگانے والے اور سیرت و میلا دالنبی علیقے کے جلے اور کا افرانسیں کرنے والے عاشقان رسول علیقے آ پ علیقے کے خل اور کمال برداشت و بردباری کی انتباع کرتے ہوئے اپ اندر کچھ وسعت وفراخی بھی پیدا کرتے۔ خدانخوانست بردباری کی انتباع کرتے ہوئے اپ اندر کچھ وسعت وفراخی بھی پیدا کرتے۔ خدانخوانست اگراپیائیں ہوتا تو ہمیں محبت وفلائی ورسول علیقے کا دبوی نریب نہیں دیتا۔

\*\*\*

- والحين (الف)ن نجيم حنفي: البحرالواتق: ١٣٣:٥ دارالكتب الموبيه، بيروت (ب)ملاعلي قارى حنفي: شرح فقه اكبر، ص: ١٩٩ طبع مجيائي دهلي (ج)امام غيدالوهاب شعراني: الطبقات الكبرى، ص: ١٣١ (مقدمه) مصر ويكمي: (الف)ابن ابسي المنتيا (م ٢٨١ هـ): مكارم الاخلاق، ص: ٣٢ طبع
- (ب)قاضى عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ١ : ١٠ ا طبع مصر (ج)تفسير طبرى تحت آيت

(د)تفسیر مظهری تحت آیت

بيروت لينان ١٩٨٩/٥١٣٠٩ اء

9

- ال تفصیل کے لیے ملاحظه هو

  (الف)این ابی الدنیا: مکارم الاخلاق، ص ۲۱ تا ۲۸ طبع بیروت

  (ب)مستدرک حاکم و ۲و۸ م، طبع حیدر آباد دکن، ۱۳۳۲ه

  (ج)امام غیزالی: احیاء علوم الدین: ۳۲۲،۲۱۸ طبع قاهره
  - ۲ تفسیر ماجدی، ۱:۵۵ (تحت آیت) تاج کمپنی لاهور ۱۹۵۲ و
  - ال مشكواة المصابيح (باب الغضب والكبر) ص: ٣٣٣ طبع كلان كراچي
- الف)صحیح بخاری (کتاب الادب باب الحلر من الغضب) ۲ : ۳۰ و و الف) حیح بخاری (کتاب الادب باب الحلر من الغضب) ص : (ب) جمامع ترمذی (ابواب البروالصلة باب ماجاء فی کثرة الغضب) ص : ۲ و ۲ طبع کراچی
  - (ج)مشكواة المصابيح (باب الغضب والكبر ص: ٣٣٣ طبع كراچى
- ۲۹۱: ۲ من القضب ۲ من القض
- (ب) صحیح مسلم (کتاب الهروالصلة والادب باب فعل من يملک نفسه عند الغضب) ج: ٢ص ٢ ٣٢ طبع كلان كراچي

- (ج)منن ابى داؤد (كتاب الادب باب من كظم غيظا) ٢٠٩٠ كراچى (د)مشكواة المصابيح (باب الغضب والكبر) ص ٣٣٣ طبع كراچى (الف)مشكواة المصابيح (باب الحذر والتاني في الامور) ص ٢٢٩٠ (ب)مكارم الاخلاق للطبرني (مع مكارم الاخلاق الابن ابى الدنيا) ص ٢٢٢٠ طبع بيروت لبنان
- (ج)رياض الصائحين (باب الحلم والاناة والوفق) ص: ٢٤٣٠ ١٨ امام محمد بن يوسف صالحي شامي: سبل الهدى والوشاد في سيرة خير العباد: ٤:٤ اطبع بيروت ثبنان ٣ ١ ٣ أ ٩ ٩٣/٥١ ١ ١٩
- لاطهو: (الف)شمال توملی (مبع جامع توملی) ص: ۹۲ ملع کلان کواچی
  - (ب)ابن سعد: الطبقات الكبرى: ١ :٣٧٥ طبع بيروت

19

- (د) ابوبكر احمد بن الحسن بيهقي. دلائل النبوة: ١ : ٣ ١ ٣ طبع بيروت لبنان (ه) شمسس الدين ذهبي: تــاريـخ الاســلام و وفيــات المشاهير والاعلام (السيرة النبوية) ص: ٣٥٥ طبع بيروت ٩ ٢ ١ ٩ ٨ ٩ / ٩ ١ ٩
- (و) قسط الاتي: المواهب اللذيه: ٣٣٥: ٢ صبع المكتب الاسلامي بيرو. دمشتر عمان
- (ز) مشكواة المصابيح (باب في اخلاقه وشمائله النافية) ص: ٩ ٥. ويكي: (الف) صحيح بخسارى كتساب الادب بساب قول النبي النافي يسرواو لاتعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس (ب) صحيح بخارى كتاب المناقب باب صفة النبي النافية
- (ج)صحيح بخارى كتاب الحدود باب اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
   (د)صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعنته للاثام واختياره من المباح اسهله

تفصيل كے ليے ملاحظه هو:

ريكي: (الف)امام محمد بن يوسف صالحي شامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: 2: 1 أ طبع بيروت ١٣١٣ هـ ١٩٩٣ ع

(ب)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ١ : ٥ • ١ طبع مصر

(ج)امام سيوطى: الخصالص الكبرى:٣٨:٣١ طبع مصر

(د) بن كثير: تفسير القرآن العظيم تحت آيت و ماارسلنك الارحمة للعالمين باره: 21

(ه)امام رازي: تفسير كبير: ٢٢: ١٣١١ طبع مصر

(و) صحیح مسلم مع نووی (کتاب الجهاد باب غزوة احد) ج: ۲ص: ۱ ۰۸ طبع کراچی

د الله عمد حمید الله: عبد نبوی میں نظام حکمراتی: ص: ۲۳۳ طبع کواچی

ا صحیح بخاری (کتاب الشروط) ج: اص: ۳۷۹ طبع کراچی.

(الف)قاضى عباض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ١ : ٩ • 1 طبع مصر (ب)بيهقى: دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشريعه: ١٨١.٢٤٨٧ طبع بيروت. لبنان

(ج)امام محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدى و الرشاد في سيرة
 خير العباد: ١٤:٤-٣ طبع بيروت، لبنان

(د) ابونعيم اصفهاني، دلائل النبوة: 1: ٣٣٣. ٢٣٣ طبع المكتبه الاسلامي بيروت. دمشق عمان

(ر)ابوالشيخ اصبحاني: اخلاق النبي النبي المنافعة وآدابه، ص: ۸۳ـ۸۵ طبع قاهره ۱۳۵۸ م ۱۹۵۹م

(ز) ابن جوزى: الوفاياحوال المصطفى، ص: ٣٢٩. ١ ٣٣ طبع بيروت.
 لبنان ١٩٨٨هم،

(٥) موطا امام مالك كتاب حسن الخلق باب ماجاء في حسن الخلق (و) ابن سُعد: الطبقات الكبرى: ١:٣١٤ طبع بيروت

(ز)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: 1 : 4 : 1 طبع مصر (ح)بيهقى: دلائل النبوة: 1 : 4 : 1 طبع بروت لبنان

(ط) شسمش الدين ذهبي: تباريخ الاسلام و دفيات المشاهير والاعلام (السيرة النبوية) ص: ٣٥٣ طبع بيروت ٢٠٠١ ١٩٨٩/٥١

اع ويليمي: (الف)اين هزم الانطلسي: جوامع السيرة ص: ٣٢ طبع دارالفكو العربي، قاهره،

(ب) امسام غسز السي: احيساء عسلوم الناين: ٢: ٣٤٩ طبع قساهسوه، ١٣٨٨ ه/١٤٩ عليه قساء عسلوم الناين: ٢: ٣٤٩ طبع قساهسوه،

(ج) اسن سبسة السنساس: عيسون الالسوفي فشون المغازى والشماليل والسير: ٣٢٩:٢، طبع بيروت ٩٤٢ اء

(د) ابن معد: الطبقات الكبرى: ١ ٣٤٨٠ طبع بيروت ١٣٨٠ ع ١٩٩٠ ع

ال صحيح بخارى: ج: ١، ص: ٣٤ (كتاب الوضوء) اور ص: ١٣٤ كتاب الصلوة

۲۳ كونستانس جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة الرسول بحواله ضياء النبي،
ازپير محمد كرم شأة: ۲۳:۲ اطبع لاهور

٣٢ ايضاً ص:١٢٥

(الف)ابن هشام: سيرة النبى النبي: ١٠:١١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ مصر
 (به)على بن برهان المدين حلبى: سيرت حلبيه: ١٠٠ ٥٠ ١٠ ٥٠ طبع مصر
 (ج)امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشادفي سيرة
 خير العباد: ١٥٥ ٢٥٥ عليم قاهره.

٢٦ سيرت حليه: ١:١٠٥ طبع مصر

كل ايضاً

۸٪ مکتوبات شیخ شرف الدین یحی منیری بحواله سید صباح الدین
 عبدالرحمٰن: بزم صوفیه، ص: ۱۳۱۳ طبع کراچی

تغميل كے ليے لماحظہ ہو

(الف)صحيح بخارى كتاب فرض الخمس باب ماكان النبي مُنْكِبُهُ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس. نيز كتاب اللباس ميس باب ١٨.٧ اور كتاب الأدب باب 28

(ب)صحيح مسلم كتاب الزكواة باب اعطاء المؤلفة قلوبهم. ليز باب ذكر الخوارج

(ج)سنن ابي داؤد كتاب الادب باب نمبر ا

(د)سنن لسائي كتاب القسامة باب٣٢

(٥)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق لامصطفى: ١ : ٢ • ١ طبع مصر

(و)بيهقى: دلائل النبوة: ١٨٣٥ تا ١٨٦ طبع بيروب

(ز)ملاعلى قارى: شرح الشفاء: ١ : ٢٣٩ مطبعه عثمانيه ٢ ١٣١١

(ح)امام غزالي، احياء علوم الذين: ٣٤٩:٢

(ط) امام شامي، سبل لهدى الرشاد في سيرة خبر العباد: ٤: ١ ٩ بيروت

(ى)ابن جوزى: الوفا باحوال المصطفى ص : ٢٥٥ طبع بيروت . لبنان

\*\*\*

10

ريكي: (الف)صحيح بخارى (كتاب الادب باب التبسم والضحك، كتاب اللباص باب البرود، كتاب فرض الخمس باب ماكان النبي يعطى المؤلفة قلويهم)

(ب)صحيح مسلم (كتاب الزكواة باب اعطاء من سال بفحش وغلظ)

(ج)سنن ابي داؤد كتاب الادب باب الحلم واخلاق النبي مَالَيْكُ

(د)سنن نسالي كتاب القسامة باب القود من الجيلة

(٥)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ١ · ٨ · ١ طبع مصر

(و) شمس الدين ذهبي، تاريخ الاسلام (السيرة النبويه) ص: ٢٥٧٠

(ز) مشكواة المصابيح (باب في اخلاقه و شمائله الناسية ص: ١٨٥٥

(ح)بيهقي: دلائل النبوة: ١ : ٨ ١ ٣ طبع بيروت

(ط)محمد بن يوسف صالحي شامي سبل الهدي والرشاد: ١٨:٥

(ى) قسطلاني: المواهب اللدنيه: ٢: ٣٣٣ طبع بيروت

(ك) ابو الشيخ ابن حيان اصبهاني: اخلاق الني الشية و آدايه ص ٨٢: طبح قاهره

(ل) ابن جوزى: الوفايا حوال المصطفى ص : ٣٣٦ طبع بيروت. لبنان مزيد تعيل كي ليه و يكهيدا

(الف) سورة توبه كي آيت نمبر ١٨٣ اور ٨٣ كے تحت تفسير كبير، تفسير ابن كثير، تفسير روح المعاني وغيره.

(ب)صحیح بخاری (کتاب الجنالز) ج ۱: ص : ۱۲۹،۱۸۰ ا

نيزكتاب المرض باب 10. كتاب الادب باب 16. كتاب الاستيذان باب٢

(ج)ابن كثير: البدايه والنهايه: ٣٥.٣٣:٥ . طبع مصو

(د)قاضي عياض: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ١٠٨٠١ طبع مصر

(٥) ابن جوزي: الوفاياحوال المصطفى ص :٣٣٣ طبع بيروت. لبنان

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

بالگ اختساب سیرت طیب کی روشنی میں نیس نیس بے لاگ اختساب کامفہوم

احتساب اپنے عام اصطلاحی مفہوم میں امر بالمعروف ادر نہی عن المئر کو کہتے ہیں۔ چنانچ الماوردی (م۲۵۰ھ) نے لکھا ہے۔

ھوامربالمعروف اذا ظھرتر که ونھی عن المنکر اذاظھر فعلهٔ (۱) (اضاب کامعیٰ ہے ہر بھلائی کا تھم دینا اور ہر پرائی ہے روکنا جبکہ بھلائی کا چیوڑ ٹااور برائی کاارتکاب طاہر ہوجائے۔)

جَدَام غُزال (م٥٠٥ ه) اضاب كَ تَريف مِن فرمات بين:
هى عبارة شاملة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر (٢)
(اضاب امر بالمعروف اور نمي عن المنكر كي مجوع كانام ب)
اضاب كى تعريف ك بعد ب لاك اضاب كا مطلب "صاف مخرا،
غيرجاندار، بي تعسب اور بلاا تمياز برايك آدى كالحساب "بوگار

اختساب كادائره كاريادسعت مفهوم

درن بالاتریف کی روشی ش اصاب کامعی جب امر بالمعروف اور نمی من اصاب کامعی جب امر بالمعروف اور نمی من المحکر قرار پایا تو معردف اور محکر کے مغہوم میں وسعت کے بیش نظر (۳) علاء نے احساب کے مغبوم بیادائر ہ کارش بھی بیزی وسعت بیدا کی ہے۔ امر بالمعروف اور نمی من احساب ہوتا مسیس بیں۔ ؟ احساب میں کیا کیا امور داخل ہیں؟ کن کن معاملات میں احساب ہوتا ہے؟ پھر حقوق الله اور حقوق العباد کے حوالے سے معروف و منکر کی تغییلات کیا ہیں؟

المراق المركا فرا ١٢٠ هر ١٠٠٠ م كروقد برافعا ك مقالم مقالات يرت الم الجوايا كيا-

اہام غزالی اور الماوردی وغیرہ نے اس سلنے پیل مفصل کلام کیا ہے۔ چنا نچہ احیاء العلوم پیل اہام غزائی نے مساجد کے مشکرات، بازار کے مشکرات، راستوں کے مشکرات، حماموں کے مشکرات، ضیافت کے مشکرات، موذنوں، واعظوں اور مدارس کے مشکرات وغیرہ کے ذیلی عنوانات سے قابل احتساب امور کی وضاحت کی ہے جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں۔ (۴)

الغرض شرى فقط نظر ساخساب مقصودا خلاق علمه (PUBLIC MORAL) کی اصلاح ہے۔ جو کام بھی مفاد عامہ کے خلاف ہوگا اس کی روک تھام ادارہ احتساب یا مختسب کے ذمہ ہوگی۔مثلاً کی آبادی میں اذان ،نماز ، جماعت اور جعد وغیرہ کا اہتمام ند موتواسكا ابتمام كرانا بنماز روزه اور دومرى عبادات كى ادائيكى بس غيرشرى اموراور بدعات راه باربی بول یا کوتابی بوری بروتواس کی اصلاح کرانا ، مدارس میں اساتذہ کوروکٹا کہوہ طلب کو زیادہ زدوکوب نہ کریں، کھانے یہنے کی اشیاء اور دوسری استعال کی چیزوں ش ملاوٹ اور دھو کہ دی کا سد باب کرتا ، پیانوں اور اوز ان کی تگر انی کرتا تا کہ دو کا عمار تولنے اور ناپے یس کی نہ کریں، جانوروں کے ساتھ بے رحی کے سلوک کو رو کنا۔ مرکاری طازین کو بدویائی اور اختیارات کے تجاوز سے باز رکھنا، شاہراہوں مرکوں گزرگا ہوں عام اٹھنے بیٹنے کی جگہوں اور پلیک مقامات کی اصلاح اور وہاں سے مخرب اخلاق حرکات (مثلاً شراب نوشی ، جوااور دوسری ناشا نسته حرکات وغیره ) کی روک تھام ، مردوزن کے خلاف شرع اختلاط ،اور دیگرتمام غیرمشروع اور ممنوع دین ،ساتی معاشرتی محاملات سے رو کناوغیرہ۔

# اختساب كى ضرورت واجميت

احتساب ایک اسملامی ریاست میں کتا ضروری ہے؟ اس کی تنی اہمیت ہے؟

کتی افادےت ہے؟ قرآن وحدیث میں اس پر کتنازور دیا گیا ہے؟ احتسباب کے سلسلے میں
ہمارے اسلاف نے کتنی ایمان افروز اور تا بندہ مثالیس چھوڑی ہیں؟ خلفاء راشدین اور بعد

بلکہ بیاس کا فرض بھی ہے کہ کلم حق کیے، نیکی اور بھلائی کی تمایت کرے اور ایک تھم نبوی کے مطابق معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام (منکر) نظر آ کیں ان کورو کئے میں اپنی امکانی حد تک بوری کوشش صرف کرے۔(۸)

خلاصہ بیک آمر بالمعروف اور ٹی عن المنکر دین اسلام کا اہم عضر ، اساس ، اصل الاصول اور کن رکین ہے۔ ای رکن کو قائم کرنے کے لیے جملہ انبیاء علیم السلام تشریف لاتے رہے۔ اس زریں سلیلے کی آخری کڑی خاتم النبیان حضور رحمۃ للعالمین علیہ کی بعثت میں مقصد کے لیے ہوئی۔ (۹)

کی وجہ ہے کہ ظفاء راشدین اور صدر اول کے ائمہ عام فوائد اور اجر جزیل کے خیال سے اس کے فرائف خود بنفس نفس انجام دیتے تھے۔ لیکن جب سلاطین نے اسے چھوڑ کر معمولی اور نابل لوگوں کے حوالے کر دیا تو بیاہم ادارہ کھانے کمانے اور رشوت لینے کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت و بیبت جاتی رہی لیکن کسی قانون پڑل نہ ہوئے۔ اختساب کے ترک کا انجام ایک مونے سے بداؤم نہیں آتا کہ اس کا تھم ساقط ہوگیا۔ اختساب کے ترک کا انجام ایک حدیث میں نی کریم علی ہے۔ ان اری قوم کی ہلاکت بتایا ہے۔ (۱۰)

اختساب\_اسلامي حكومت كافرض

آیک اسلامی حکومت کی غرض و غایت اور اس کے بنیادی واصولی فرائض میان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا:

ترجمہ: اگرہم آئیں (مسلمانوں کو) زمین میں حکومت دے دیں تو بہلوگ نمازی
پابندی کریں اور ذکوۃ دین اور (دومروں کو گئی) نیکی کا حکم دیں اور برے کام سے شخ کریں۔(۱۱)
اس آیت کریمہ کی تشریح میں موانات عبد الماجد دریا بادی نے ایک اسلامی طرز
حکومت کی جوتصور کشی کی ہے وہ قابل طلاحظہ ہے۔ فرماتے ہیں:
"بیہ اسلمی اور کچی تصویر اسلامی طرز حکومت کی۔ گورنمنٹ اگر مسلمانوں ، سے

کے مسلمان خلفاء وسلاطین نے کس طرح اس کوا یک منظم اور با قاعد دادارے کی شکل دی اور پھراس ادارے نے معاشرے کی اصلاح ، مفاد عامد اور ہرشم کے مشرات کی روک تھام ہیں کیا کر دارادا کیا؟ ان تمام چیز وں کی تفعیل ہیں جانے کا بیمو تی نہیں ۔ امام غز الی نے متعدد آیات قرآنی اور احاد ہے نہویہ ہے استدلال کرتے ہوئے احتساب یا امر بالمعروف و نہی عن الممثر کا وجوب ٹابت کیا ہے۔ انہوں نے احتساب کے وجوب اور اس کی فضیلت پر ایک ستفل فصل قائم کی ہے۔ (۵)

ابن تیمیداور دوسرے علماء نے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر دوسرے لفظول ميں احتساب كي ضرورت واجميت واضح كرتے ہوئے كلھاہے:

"وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فوض عين على القادر الذى لم يقم به غيره" (٢) (يه برقدرت ركف والمسلمان يرواجب بن يمين بكر قرض كفايير به اوراني آدى ك لي قرض عين ب جس كروا كوكى دومرا آدى يرقريف الانهور)

امام ابن تیمیہ کے نزدیک تو اسلام یک افتیار واقتدار کے چوٹے بڑے جملہ مناصب اور محکہ جات کا بڑا مقصد ہی معروف کا حکم دینا اور مکر ہو کا کا بڑا مقصد ہی موروف کا حکم دینا اور مکر ہو کا کا بڑا مقصد و دھا الا مور بالمعروف و النهی عن المعنکو"()

الا مور بالمعروف و النهی عن المعنکو"()

ایم کا مرام ملائی مناصب کا مقصد و حید نیک کا حکم دینا اور برائی سے دو کتا ہے)

ایم کی برمنصب اور براقتد ادائی لیے ہے کہ اس سے اللہ کا دین عالب بواور برقم کے مکرات منا دیے جا کی ۔ برمنصب کی بنیادی شرط یہ بوتی ہے کہ جوفض مجی اس برمنصب کی بنیادی شرط یہ بوتی ہے کہ جوفض مجی اس برمنصب کی مناور برودوہ ای مقصد عظیم کے لیے کام کرے۔ مسلم محاشر ہے کے برفرد کا ندم ف بیری ہے مامور بودوہ ای مقصد عظیم کے لیے کام کرے۔ مسلم محاشر ہے کے برفرد کا ندم ف بیری ہے مامور بودوہ ای مقصد عظیم کے لیے کام کرے۔ مسلم محاشر ہے کے برفرد کا ندم ف بیری ہے

حضورا كرم عظ كى خودا حسابي

"رأیت رمول الله علی الله علی القود وفی روایة یقص من نفسه" (۱۲) (ش نے رسول الله علی ا

این سعدنے بیردوایت بھی نقل کی ہے کہ معمولی خراش کے بدنے بیں بھی آپ علیق نے اپنی ذات کوتھاص کے لیے پیش فرمادیا۔ (۱۷)

مسلمانوں کی قائم ہوجائے تو مسجد س آبادہ پر دوئق ہوجا ئیں ، ہر طرف سے صدائیں تجمیرہ البلیل کی گونجا کریں۔ بیت المال کے بعد کوئی نگا بحوکا نہ رہ جانے پائے ، عدالتوں میں انساف بکنے کے بجائے ملنے لگے، دشوت، جعلسازی، دروغ حلنی کا بازار مرد پڑجائے، ایسر کوکوئی حق ، کوئی موقع غریب کی تحقیر کا ، ایذا کا نہ باتی رہ جائے۔ بینتیں بدکاریاں چوریاں، ڈاکے خواب و خیال ہوجا کیں، آبکاری کے تکہ کوکوئی پائی دیے والا بھی نہ دہے۔ مہاجنی کو تھیوں، مودخوار ساہوکاروں، بینگوں کے ٹائ الٹ جا کیں۔ کویے، تیلئے اگر تائب نہ ہوں، شہر بدر کردیے جا کیں۔ سینما، تھیٹر، تمام شہوائی تماشہ گاہوں کے پردوں کو آگ لگا دی جا کہا ہوں۔ گردوں کو آگ گ

اضاب كابرامقعداى طرز حكومت كوحاصل كرناموتا ب عبد نيوى من اگر چه احساب كابا قاعده اداره تو تفکيل نبش ديا كيا تها تاجم اس سلط من ني رحمت منطقة في احساب كابا قاعده اداره تو تفکيل نبش ديا كيا تها تاجم اس سلط من ني رحمت منطقة في ايک نموندادرواضح مدايات ارشادفر ما كيس جن كامختصر تذكره آگة رما ب

احتساب اورسيرت طيبه

سیرت طیبہ کے مطالع سے اس بات کا بخو نی اندازہ لگایا جاسک ہے کہ دین دونیا
کتام معاملات میں نی مختشم علیہ کا ایک نمایاں کال اورا تیازی وحف یہ بھی تھا کہ آپ
نے جس کام کے بھی کرنے کا تھم دیا پہلے خوداس پڑل کر کے دکھایا۔ پہلے چالیس سال تک
قرآن بن کر دکھایا اس کے بعداس پڑل کا تھم دیا (۱۲) پہلے خودساری سادی رات کھڑے
ہوکر عبادت کی، پوری پوری رات رکوع و بخوداور تبیح و بہلیل میں گزادی (۱۳) تب جاکر
لوگوں کو دن رات میں صرف پانچ وقت کی نماز کا تھم دیا۔ پہلے خودا پناسب پچھاللہ کی راہ میں
خرچ کیا (۱۳) تب کہیں لوگوں کو صرف اڑھائی فیمدز کو قاکم دیا۔ پہلے خودا پناسب پچھاللہ کی راہ میں
فیمد ہے بھی زیادہ عمل احتساب کے معالم میں تھا۔

نے اپنی کر آ کے کردی۔ اس نے کہا یس برہنتن تھا جبکہ آپ علی ہے ہوئے ہیں۔ آپ علی کے نقیص اٹھادی اس نے آ کے برھ کر مہر نبوت کو بوسد دیا اور کہا میں نے تو یہ سب کچھائ سعادت کے حصول کے لیے کیا تھا۔ (١٩)

وصال مبارک سے چندروز قبل آپ نے جمع عام ش اعلان فر مایا کہ اگر کسی کا حق میں اعلان فر مایا کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہوتو وہ جھے سے لے لے اگر میں نے کسی کی پیٹے پر کوڑا مارا ہے تو میری پیٹے حاضر ہے وہ انقام لے لیے ۔ کسی کی عزت و آبرو کے خلاف میں نے تخت الفاظ کے ہوں تو وہ میری عزت لے لیے ۔ میں نے کسی کا مال لیا ہوتو وہ میرے مال سے اپنا صد لے لے ۔ میں ری طرف سے عداوت کا اندیشرنہ کرے ۔ (۲۰)

سركاري ملازمين كااحتساب

احتساب جیسا کداو پرگزرا، نی اکرم ایستی کے فرائف مصبی میں داخل تھا دوسر کے دنیوی اعتبار سے بھی اسلامی ریاست میں معاشرتی وعدائتی افساف، معاشی عدل، اخلاتی اصلاح، پاکیزہ معاشر کے ک تفکیل، جان و مال و آ پروکی تفاظت اور جرطرت کے واخل و خارتی امن وسلامتی کا دارو مدار چونکہ زیاوہ ترحقیق احتساب پرتفا۔ تیسر کے کی بھی مشر حکی بھی مشر کے خاتمی پوشی یا مسلمت کوشی چونکہ آ پ تابیق کے پینجبرانہ منصب اور شان نبوت کے خلاف تھی، چونتے اپنے نور نبوت و بصیرت سے آ پ تابیق ترک احتساب کے خطرناک انجام کو بھی دی کے تیجہ اپنے نور نبوت و بصیرت سے آ پ تابیق ترک احتساب کے خطرناک انجام کو بھی دکھور ہے تھے۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے آ پ نے خود احتسابی کو بڑی ابھیت دی۔ آ ب خود احتسابی کو بڑی ابھیت دی۔ آ بخاب علی کو برائی اور ابھی بڑی نے مقولہ کے مطابق میں مرکاری طاز میں پر بطور خاص کری نظر رکھی چنا نچے ایک دوارت میں جے مختلف الفاظ میں متحدد دی میش مثلا امام بخاری (۱۲) دواری میں ابوء بید قاسم بن سلام (۲۲) دامام ابود اور دورام ابوء بید قاسم بن سلام (۲۲) دامام ابود و فیل کیا

ہے۔ ابن الملتید تامی عامل نے ایک علاقے کے صدقات لاکر جب بدکہا کہ بد مال آپ علی کے بد مال آپ علی کہ بد مال آپ علی کے بدوریا گیا ہے تو آپ علی کے خت نارافتگی کا اور بدیرا ہے جو جھے بطور ہدید دیا گیا ہے تو آپ علی کے مربر کا رفر مایا اور فر مایا: اگر یکی بات ہے تو ذراوہ اپنے مال باپ کے گھر میں بیٹے کر دیکھے کہ وہاں اسے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں یانیس ۔ پھر سرکاری مال میں بددیا نتی کی اخروی شرم ماری سے لوگوں کوڈرایا۔

#### بددیانتی کے اُخروی عذاب سے ڈرانا

افردی باز پر اور آفرت کاعذاب بھی ایک سلمان کوکی بھی شم کی برائی سے روکنے کا چونکہ اہم نفسیاتی ذراید ہے اس لیے آپ تالیک نے متعددا حادیث میں سرکاری مال اور سرکاری خزاند میں بددیا نتی تی کہ سوئی جیسی معمولی چیز کی خیانت پر بھی حکام کو آفرت کا خوف دلایا اور فر مایا: قیامت کے دن ایک خائن، بددیا نت اور کر بث آدمی خیانت شدہ چیز کو گردن پر لاوے استفا شرکتے ہوئے میرے پاس آئے گا مگر اس دوز میں اسے کہہ دول گا'دلا احلک لک شینا''اب میں تیرے لیے کی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ (۲۵)

ایک حدیث میں بوی بجوں کے ضروری اخراجات، خادم، رہائش اور سواری کے لازی حقوق کے علاوہ قومی خزانے سے کسی چیز کے لینے والے سرکاری ملازم کو خائن اور چور بتایا گیا ہے۔ (۲۷)

#### بلاامتيازاحتساب

شریعت محروف دانشورسیدخورشید کیلائی کے ادیباندالفاظ میں 'الیا قانون نہیں کہ کسی کا چرہ ،کسی کا شجر ونسب کسی کا اشارہ آ برو ،کسی کا سیاسی منصب کسی کا جاہ وجلال اور کسی کی ذات برادری دیکھے۔قانون محمدی تو السی میزان ہے جس میں سب کی بالاتری اور کمتری ایک بیاٹ میں تلتی ہے۔ یہاں ایسانہیں کہ افسران کرام کروڑوں روپے ہمنم کر سک ہے جب آپ اللہ نے اپنے آپ کواحساب سے بالانہیں سمجما تو کوئی دوسرا کیونکر بالا قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### ويكرمعاملات مين احتساب

نی اکرم اللہ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے رہمی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بے الاگ اضاب مرف سرکاری ملاز بین کی حد تک نہ تھا بلکہ اس کا دائرہ کار ہرتم کے معاشی معاشر تی اخلاقی اور دینی و دندی معاملات تک پھیلا ہوا تھا۔ معاشرے بی آپ حلاقی کہ جہاں بھی کوئی ٹرانی ،کوئی بگاڑ ،کسی تم کے فتے کا باعث بنے والا کوئی معاملہ نظر آ با تو فوری طور پراس کی اصلاح فرمائی سیرت طیبہ بی اس نوع کے احتساب کی بے شارمثالیں پائی جاتی ہیں۔

# (1) ایک دوکاندار کی بددیانتی بکرنا

آیک مرتبہ بازار بی آخریف لے گئے۔ گذم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈال کریٹیج سے کیلی گذم برؤ مدکی۔ اس پرنارافعنگی کا ظہار فر ما یا اور پھرا میک عام اصول کے طور پر فر ما یا: '' مَنْ غَشْ فَلَیْسَ مِنَّا '' (جس نے کس معالے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا وہ ہم میں نے بیں۔ (۱۸)

#### (٢) بلندقه كويبندنه فرمانا

قیام مدید منورہ کے ابتدائی عہد میں جبکہ ابھی تک عام طور پر قربت وافلائ اور تنظرتی کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم علی کے ایک رہے ہے گزرہوا۔ رائے میں ایک بلندقیہ (گنبینمامکان) نظر آیا تو ناپند فرمایا۔ مالک مکان جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس کے سلام کا جواب نہ دے کر اس کے گنبی نما مکان پر اپنی تاپندیدگی کو ظاہر فرما دیا۔ ایک عاش زار کے لیے بحوب کا بیاعراض کہاں پر داشت ہوسکی تھا۔ اس نے کھر جاکرائ مکان کوزمین کے برابر کردیا۔ (۲۹)

جائیں۔ وڈیرے غریب دہفان کی عزت تار تار کردیں، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں،
جرے بازاراورمعروف چوک میں کلاشکوف ہے دسیوں انسانوں کو بھون ڈالیس تو قانون
پیچارہ وانتوں میں انگی دبائے شرم ہے سر جھکائے اور بے لی سے مندلاکائے سرایا استفسار
ہوکہ' بتا تیری رضا کیا ہے۔' اس لیے احتساب کے معاطے میں نی کریم عیلی نے بھی بھی
چھوٹے بڑے، امیرغریب، حاکم محکوم، شریف کمین، اپنے پرائے اور دوست دشمن کے
درمیان امتیاز نہیں برتا۔ نامور عرب قبیلہ بنومخروم کی ایک معزز خاتون پر جب چوری کا جرم
ٹابت ہوگیا اور اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زیڈ کے ذریعے بارگاہ نبوی میں رعایہ
کرنے کی سفاد کی کرائی گی تو غصے سے فرمایا:

تم ہے پہلی قویش ای لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کم تر درجہ کے لوگوں پر صدود قائم کرتے مگر شریف (بڑے) لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔اس ذات کی تیم جس کے بقنہ قدرت میں محمد (علیق) کی جان ہے اگر فاطمہ (میری بٹی) بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ (۲۷)

ہمارے وطن عزیز کا سب سے ہوا المیہ ہمیشہ بیدرہا ہے کہ یہاں بھی بلا اختیاز احساب نہیں ہوا۔ ہر حکومت نے احساب کا نعرہ تو ضرور لگایا گراس کا بیاضاب صرف خالفین کو دہانے یا فائلوں کا پیٹ مجرنے کی حد تک رہا۔ اکثر حکر ان چونکہ خود بددیا نتی، خورد برد، کمیشن کھانے ، غین کرنے ، قو می نترانہ کو بیدردی ہے لوٹے ، اپنی پارٹی کونواز نے، سرکاری نترانہ کو مال مفت بجھ کر بری طرح ضائع کرنے ، اختیارات سے ناجائز تجاوز جیسی اخلاقی کمزوریوں اور خامیوں کا مجموعہ تھاس لیے وہ بلند با تک وجودں اور نعروں کے باوجود جرائم تندانہ اور بلاا جاز و بے لاگ اختساب نہ کر سکے۔ سیرت طیب کا سیق میں ہے کہ احتساب کے معالے میں کسی آ دمی کے حسب ،نسب ، جاہ و مال ، دیگ و سل اور عہد و و منصب کونیں دیکھا جا دے گا۔ اس کا نئات میں حضور مرود و عالم علی ہو کہ کون برواجو

### (٣)سيده عائش كح جرك ميل لنكايرده مهار وينا

ا بیک سفرے والیسی پر زوجہ محتر مدسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے جمرے میں پردہ اٹنا کا دیا تو (امت کو تکلفات کے بہندیدہ نہ ہونے کی تعلیم دینے نیز پنجیم راندشان اور فقر محمدی کے خلاف سیجھتے ہوئے ) اے مجاڑ دیا۔ پھر فر مایا: اللہ کریم نے ہمیں جورز تی عنایت فر مایا اس میں ریحتم نہیں دیا کہ ہم پھر اور شی (دیواروں) کو کپڑے پہنا نمیں۔ (۴۰) لیسی محتف اور تصویر دار پردول سے دیواروں اور درواز ول کوڈ ہا نہیں۔ (۳۰)

# (٣) منقش پرده و مکھ کر بیٹی فاطمہ کے گھر داخل نہ ہونا

ائ طرح ایک سفرے واپسی پرآپ تھائی حسب معمول پہلے اپنی گخت جگرسیدة نساء اہل الجنتہ سیدہ فاطمة الزهراء کے گھر پینے تو دروازے پر انکامنقش پردہ دیکھ کر گھر بیس داخل ندہوئے۔ سیدہ کواس کا انتہائی غم ہوا۔ آپ تھائی کے داماد معزت علی المرتضی رضی اللہ عند نے حاضر ہوکر خلاف معمول ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

"وماانا والدنيا وما انا والرقم"

(میراورد نیوی زیب وزنیت اور نقش وگارکا کیا جوڑ ہوسکتا ہے) سیدہ فاطمہ کو ابا جان کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ پردہ سمی ضرورت مند گھر اِنے کو بجوادیا۔ (۳۲)

# (۵)عيب جوئى برسيده عائشة وفهمائش

سیدہ عائش نے ام المؤمنین سیدہ صغید رمنی اللہ عنہا کے ایک جسمانی اور قدرتی نقص (پست قد) کی طرف اشارہ کیا تو آپ تالیج نے فرمایا: عائشہ تونے ایک ایسا (سخت) کلمہ کہا ہے کہ اگریہ سندر کے پانی میں ل جائے تو اے (اس کارنگ اور ذا اکتہ) تہدیل کردے۔(۳۳)

ای طرح ایک دن سیده عائش نے ایک عورت کے بارے کہ دیا کہ اس کا دامن (یاقد) کتا کہ با ہے تو آپ تالی ہے نے (الی بات ان کے بلند منصب کے خلاف بیجے موسے) فرمایا: عائش! تم نے اس عورت کی غیبت کی لہذالا زم ہے کہ تم تھوکو۔ سیده عائش قرماتی بیس نے تعوکا تو (محوائے قرانی) میرے منہ سے (واقعی) گوشت کا ایک محوالک الکا۔ (۳۳) بیس نے تعوکا تو رائے والے امام کو تنبید

ایک نمازی نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر حضرت معاذبن جبل کے خلاف ہیں مگاہت کی کہ یا رسول اللہ علیہ اونٹ بان لوگ جیں۔سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ رات کو تھکے مائدے کمر آتے جیں تو سے معاذعشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ جیسی لمجی سورتوں کی قرءت شروع کردیتے ہیں جس کی وجہ سے میں جماعت سے محروم رہ جاتا ہوں۔ ثی رحمت علیہ نے یہ ساتو انہائی نارافعگی میں حضرت معاذ سے فرمایا:

" افتان انت " (کیاتم دین بین فتنه کمژاکرنا چاہجے ہو) جماعت کراؤتو چھوٹی بچھوٹی سورتیں پڑہا کرو۔اس کے بعددوسر بےلوگوں کو بھی مختفرنماز پڑھانے کی تلقین فرمائی۔(۳۵) (۷) دین میں تعمق اور تشد دیریٹاراضکی

ایک صحابی نے جوش ایمان سے جب رات جرنماز برہنے دوسرے نے ہمیشہ روز ور کھنے اور تیسرے نے بھی شادی نہ کرنے کا پخت ارادہ ظاہر کیا تو آپ تابعہ نے اس متم کردیے کو تحت ناپند کیا اور فر مایا: 'مَنْ رَغِبَ عَنْ فَلَیْسَ مِنِی '' (جو آ دمی میر ک سنت سے ہے گیادہ جھے ہے تیں۔ (۳۷)

احتساب اور حكومت بإكستان

وطن عزیز میں جہاں تک احتساب کے نام یا احتسابی تو انین کاتعلق ہے تو یہ قیام پاکستان سے لیکر اب تک ہر حکومت میں موجود رہے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں انسداد بدعنوانی

ا يك آيا\_ سركارى انظاميرى كرانى كے ليے عقف اوقات ميں عقف نامول سے كئ ا مکشن شمیں ، معائد شمیں اور معائد کمیشن معرض وجود بٹس آئے ہے۔ ۲ کا و بٹس ایف۔ آئی۔اے کا ادارہ قائم ہوا۔ 9-19ء یں پنجاب انظامیہ تکران کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ١٩٨٣ء من جزل ضياء الحق مرحوم نے ايك آر ڈركے ذريعے وفا تی محتسب كا ادارہ قائم کیا۔ بنیلز یارٹی اورمسلم لیگ کے ادوار میں بھی اختساب کے بلند با تک دعوے کیے جاتے رہے۔اب موجودہ فوجی حکومت نے سرکاری تحکموں میں مالی بدعنوانی ، رشوت ستانی جوام کے ساتھ زیادتی ، نارواسلوک ، انسران بالا اور بیورد کر کی کواختیارات میں تجاوز جیے جرائم سے روکنے اور سابقہ حکمر انوں کے احتساب کے لیے" تو می احتساب یورو" کے نام سے اختساب کا ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ ان تمام ادارول خصوصا تو ی اختساب بورونے اپنے مقاصد کے تعمول میں جزوی طور پر بعض کامیابیاں بھی حاصل كى بين تا بم مجموى طور برا حساب كے سلسلے ميں خاطر خواه كامياني حاصل نبيل كى جاسكى۔ وطن عزيز مين جيها كه طور بالا مي گزرچكا ب، احتساني توانين زياد وتر سياي مخالفين كو دبانے کے لیے استعال کیے جاتے رہے۔ دوس سے جس حکومت نے بھی احتساب کا نعرہ لگایا اور پھر احتساب جیما انتہائی ذمہ دارانہ اور جرات مندانہ کام جن حضرات کے سپرد ہوتار ہا،خودان کے اندروہ ورع تقوی یاک دامنی دیالتداری نیک نامی اورادماف شرائلانہ تعے جوشرعا ایک مختب میں ہونے جائمیں اس لیے اب تک احتساب ہے مطلوب مقاصد كوحاصل نبين كياجاسكا

اصلاح اورعمل كي ضرورت

وطن عزیزیں احتساب کے خاطر خواہ نتائج برآ مدنہ ہو کئے کی ایک دجہ لیے ہی ہے کہ یہاں احتسابی تو انین احتساب کے وسیح ترشری منہوم کے تناظر میں بھی تہیں بنائے گئے۔ ہمارا ادارہ احتساب، اسلام کے نظام احتساب سے سیح معنوں میں اور کھمل طور پ

مطابقت نبین رکھتا۔ کیونکہ ٹر کی احتساب کا دائر ہ کا رجیسا کہ ٹروع میں گزر چکا ہے، یہت وسيج ب شرى احساب من صرف سركارى ككمول من نيس بكدرياست من يائ جائ والے حکومتی،معاشرتی،تعلیم،ساجی، تجارتی،ساسی،اخلاتی،منعتی،انفرادی،اجهاعی برتم ے مكرات كا قلع قمع كرنامقعود ہوتا ہے۔ لبذا ضرورت ال امركى ہے كەحكومت أيك تو اختساب کا دائرہ سرکاری محکموں کے علاوہ بازاروں، منڈلیوں، صنعتوں، تعلیم اداروں، فیشریوں،مساجد،شروں، دیہاتوں اور گلیوں محلوں کی سطح تک بھیلائے دومرے حکومت خلفاءراشدین کفتش قدم بر جلتے ہوئے پہلے تواتی دیانت والمانت اور صدافت کاعملاً لوما منوائے بھر میا منساب کا فریضہ ایسے یا کہاز متقی دیا نتدار حضرات کے سپر دکیا جائے جن کا اپنا دامن برتسم کی بدعنوانی، ساس وابستگی، علاقائی طرفداری، فرقه وارانه تعصب، جماعتی تعلق، برتم کی بداخلاتی اور کمزوری ہے یاک ہو۔حب وطن اور توم و ملک کی خمرخوابی اور خدمت کے جذبہ سے سرشار موں کسی تم کی ذاتی ، گروی ، مالی مفادیر تی اور دقتی منافع ان كالتصود ند ول\_ال راه يس جب حكومت صدق ول اور يقين كال ع قدم الله الميكل تو كوفى وجبين كهم احتساب كامنزل مقعود كونه بإليل-

> اے جذب دل جب میں جا ہوں ہر چیز مقابل آ جائے مزل کی طرف دوگام برحوں اور مزل سائے آ جائے شنال کی طرف دوگام بدحوں اور منزل سائے آ جائے

| رياض الصالحين ، مكتبه رحمانيه لا مورص ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Į.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سورة الحجي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| سوره يولن ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14       |
| دیکھیے: (الف) می بخاری (کتاب التجد) سعید کمپنی کراچی جام ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ] ~      |
| (ب) امام محمد بن يوسف صالحي شامي، سل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد، بيروت ١٩٩٣ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 52011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| (ج) مجيم سلم مع شرح نووي ( کتاب الايمان) قد کي کتب خانه کرا چي ج اص۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| الانظماد: (الغساميح بخاري سعيد كمين كراجي ج ٢٥ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم      |
| (ب) می مسلم اقد می کتب خاند کراچی چ ۲ ص ۲۰۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| (ج) این انی شیبه مصنف، اوارة القرآن کراچی ۱۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| (و) اين سعد الطيقات الكبرى ويروت جاص امهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| سورة الاحزاب ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10       |
| (الف) واكثر محر مدالله عبد توى بن نظام حكر انى ، اردواكيدى كراجي ١٩٨١ وص١١١_٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| (الغ) سنن سائي كآب العسامة باب القصاص من السلاخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ľ        |
| (ب) ائن معد: الطبقات الكبرى، بيروت ١٩٦٥ وج ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ابن سعد: الطبيقات الكبرى، جام ٢٧٥٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>J</u> |
| (الف) سنن الي داؤد: كمّاب المديات بإب القود من العتربة وقعل الانمير من نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/       |
| (ب) سنن نسائي كتاب القسامه بإب القووفي الطعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| سنن افي دا وُدكماب الادب باب في قبلة الجسد حديث ٥٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| ميرت رسول كريم ، كامل ابن اثير بحواله شاه مصباح الدين كليل، ميرت احركبتي مطبوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I        |
| 217UTEPSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| مح بخارى و كتاب الاحكام بأب محاسية الامام عالده باب حدايا أسمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Į.       |
| منج مسلم كمآب الامارة بالبتحريم مدايا العمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ľ        |
| منورالا بدائد و الفرائد و | 11       |

# حواله جات وحواثي

الف) الماوردي الوالحن على بن جمير: الاحكام السلطانية : طبع قابره ١٩٧٣م ١٩٨٠م. (ب) اليشأ (اردوترجمه) مطبوعه قانوني كتب خاندلا مور (ت بن) م ٢٧١

ع (الف) امام فرالی: احیا علوم الدین: لمح بیردت جهم ۱۳۱۷ (ب) حواله بالا (اردوتر جمه) مطبوعه فی غلام سین انید سنز کشمیری بازار لا مورص ۲۸۷

المعروف اسم لكل تعلى يعرف بالعقل اوالشرع حسنه (راغب اصفهاني المغروات في غريب القرآن بمعروف اسم لكل تعلى يعرف بالعقل اوالشرع حسنه (راغب اصفهاني المغروات في غريب القرآن بمعروف العربية بقيد التحوقف في استقباحه واستحسانه العقو في تحكم بقيد الشريعة والمنظر كل نعل تحكم المعقول الصحيحة بقيد او تحوقف في استقباحه واستحسانه المعقوف في استقباحه واستحسانه المعقول المعتمد التحريبة المتحدد ال

س تفصيل كے ليے ملاحظہ بو

(الف) الم غزالي: احياء علوم الدين ص ١١٩٠ ١٠٠٠

(ب) الماوردى: الاحكام السلطاني (اردوترجمه) قانونى كتب خاندلا مورص ١٠٣٥ ٢٥٠ مسم (ح) المن تيمية: الحسية في الاسلام: وارالكتاب العربي بيروت ص١٠١٠

(د) محوداحمة غازى: اوب القاضى: اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد ١٩٨٢، ٥٠

النصيل كے ليے ملاحظہ و: احياء العلوم: ج ٢٨٠٠ ١٥٨٥

(الف) ابن حمية اللحب في الاسلام، بيروت ص١

(ب) كماجيون تغييرات احمديني بيان لآيات الشرعيه (ادورجمه) كمتبده اليامون المساهم

ی ابن تیمید: الحد فی الاسلام، وردت، م

△ (الف) میخ سلم: کتاب الایمان باب وجوب الامر بالمعروف
 (ب) سنن نسائی، کتاب الایمان باب تغاض الل ایمان

(ج) امام يكي بن شرف نووى، رياض الصالحين، (باب في الامر بالمعروف والنبي عن النكر) كمتيدر جمان الا مورص ١٠٠

مورة الأعرف، ١٥٧

ما فظ مندزی، التر غیب والتر حیب من الحدیث الشریف (کتاب الا وب) ہیروت ۱۳۸۸ می سیم ۱۳۵۰ می سیم سیم من شرح تو وی ، (کتاب الصلوة) می ۱۸۸ می ۱۸۸ می الا (ی) جامع شری شرح تو وی ، (کتاب الصلوة) می ۱۲۱ می ۱۸۸ می الا (و) جامع تر ندی ، (ابواب الصلوة) می ۱۲۱ می ۱۹۸ میم ۱۹۸ میرا ۱۹۸ می الا ایمان ای تامی ۱۹۸ میرا ۱۹ میرا ۱۹۸ م

معمات 400

فرت 360

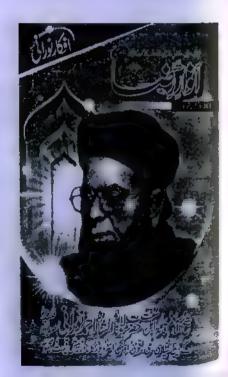

كتاب الاموال (اردورجر) اوار الحقيقات اسلامي اسلام آباد ١٩٨١٩ م ٢٩٨ تغییل کے لیے د کھئے: m (الف) ميحملم، كاب الامارة باب عَلظ تريم الغلول (ب) رياض الصالحين ، إب تريم الفلم والامر بروالمظالم (ج) كماب الاموال لالي عبيد (اردوترجم) ص ١٩٩٠ ٢٩٨ (و) مح تفارى كابالا كام باب بدايالهمال (a) سنن الي والأو عاب الخرائ باب في بدايا الممال (و)عبدالرحل البناء: الفتح الرباني طبح قاهره ج١٨٠٠ ٩٥٢٩ (ز) جامع ترمذي الواب الجهادياب ماجاه في القلول سنن الي دا و د كماب الحراج إب في ارزاق المعمال <u>/</u>'Y (الف) ميح تفاري كماب الحدود باب القامة الحدود على الشريف والوضيع و باب كرامية الشفلة في الحداد ارفع الى السلان طبح كراجي ج من ٢٠٠٠ (ب) اين كثر: سيرت التي (اردورجمه ) كمتبدقدسياردوبإذارلا مورج ٢٠ ١٨٠ ١٨٨٠ (الف) مح مسلم (كابالايان) جامل على كال كراتي (ب) الن تيمية الحبد في الأسلام وبروت ال (ع) منكوة المعائ (كرب اليوع) طبح كال كرايي من ١٢٨ سنن الى داؤو (كتاب الادب) استح المطالح كرايى جهس ال 19 لاحظهو: (الف) محيم ملم طبح كلال كراجي ج الاس AA -・9・ドントではいしいなかいかっちゃ (一) (ج) شن الي داود ولي كلال كراي الم الم عدد شاه ولى الشرىد شد د بلوى ، تجة الشالبالغه (اردوتر جمه ) قوى كتب خاندلا مورج ٢٥ ٣٥ ٢ م 17 (الف) سنن الي دا ور اللب اللياس) ج ١٠٠٠ アムアンラッションラーラー سنن الى داود (كابالادب باب في العية) ٢١٨ ١١٨ 77

#### بسم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْم

# غربت وافلاس كاخاتمه \_سيرت طيبه كي روشني ميں 🖈

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعدا

اس وقت ساری دنیا کوبالعوم اور وطن عزیز کوبالخصوص در پیش تعلین اور تشویشناک مسائل بیس سے ایک اہم اور فوری غور و فکر اور مؤثر حل کا مقاضی مسئلہ جس نے اکثر اوگوں کا دم ناک بیس بلکہ اب تو خود کشیوں پر مجبور کر رکھا ہے، وہ غربت و افلاس کا مسئلہ ہے۔ بحثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے بارے بیس اللہ کریم کے پنجم راعظم و آخر اور رسول رحمت وراُفت سید ناومولا نا محمصطفی احم بحتی علیہ التحقیم و آخر اور رسول رحمت وراُفت سید ناومولا نا محمصطفی احم بحتی علیہ التحقیم و انتحال مول مور کی ناور اصولی ہدایات نہ چھوڑی ہوں۔ بحول مولا نا حالی ا

سکھائے معیشت کے آداب ان کو پڑھائے تین کے باب سب ان کو

بنابرین زیرنظرمقالے می غربت وافلاس کے اس پریشان کن مسئے کا حل صفور رحمة للعالمین افیس الغربیین محب الفقراء والمساکین علی الله کی سیرت طبیب اور اسوه حسند کی روشی میں الغربین محب میں اور آپ سوائے علی کوشش کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اب تک ماشاء اللہ اتنی قابل قدرمائی ہوچی ہیں کہ ان کو عملی جامہ بہنانے میں کوئی علمی رکاوٹ یا ابہا م نہیں۔ ہمارے محرّم و اکثر عبد الرؤف ظفر مملی جامہ بہنانے میں کوئی علمی رکاوٹ یا ابہا م نہیں۔ ہمارے محرّم و اکثر عبد الرؤف ظفر صاحب نے اس سیرت سیمینار کے در یعے ایک مرتبہ بجراتمام جمت کردیا ہے۔ اللہ کریم ان

اله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطقة المنطق

اک طرز تفاقل ہے سودہ ان کومبارک اکسار کے میں گئنا ہے سوجہ کرتے رہیں گے راقم ناچیز اس مقالے میں پہلے عالمی اقتصادی صورت حال خصوصا پاکستان اور عالم اسلام کی معاشی زبوں حالی کا سرسری ساجائزہ اور اس اقتصادی زبوں حالی کے بنیادی اسباب وجو ہات عرض کرے گا اور آخر میں سیرت طیب اور اسوہ نبوی علی کے حوالے سے اس معمیر مسئلے کاحل پیش کرے گا۔

#### عالمي اقتصادي صورت حال

روز نامدنوائے وقت لاہور مور تہ ٢٣٧ رخم مرا اول ایک ایک مصدقہ خبر کے مطابق عالمی بینک کے صدر جمز و وُفن نے عالمی بنک اور بین الاقومی مالیاتی فنڈ زکے دکام کے مشتر کہ سالا ندا جلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت و نیا کی کل آباد ی کوئی چھار ہے جس میں نصف کی سالا ندآ مدنی دوڈ الرہے جبکد ایک ارب ۳ کروڑ عوام کی روز اندآ مدن ایک ڈالر ہے۔ اس وقت دوار ب لوگ انہائی غربت سے نیچ کی زندگی کی روز اندآ مدن ایک ڈالر ہے۔ اس وقت دوار ب لوگ انہائی غربت سے نیچ کی زندگی گرادر ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر ملکوں کا فرض ہے کہ وہ غریب لوگوں کی المداد کے بیڑھ کر حصد لیس۔

ڈاکٹر مجوب الحق ہوئن ڈویلپسٹ سنٹر اسلام آباد کی ایک رپورٹ کے مطابق جونی ایٹیا جس فی کس قوی آبدن (۱۹۹۳ء جس ۱۹۰۹ ڈالر) دنیا کے تمام خطوں سے کم جونی ایٹیا جس فی کس قوی آبدن (۱۹۹۳ء جس ۱۹۰۹ ڈالر) دنیا کے تمام خطوں سے کم جونی بنگ کے مطابق اس خطے کے ۱۹۰۰ طبین افراد خربت کی انتہائی حدے بھی نیچ نزرگی بسر کررہے ہیں۔ یہوہ آبادی ہے جواٹی بنیادی ضرور تیس پوری نہیں کر پاتی۔ اگر چہ جونی ایٹیا آبادی کے کاظ ہے دنیا کی آبادی کا ۲۲ فیصد ہے۔ لیکن آبدنی کے حوالے سے جونی ایٹیا آبادی کے کاظ ہورہ ورخی ہے جاور دنیا کے ۲۰ فیصد خریب لوگ جنوبی ایٹیا ہیں بستے ہیں۔ (روز نامہ جنگ لا بورمور خیر ۱۹۹۹ء از مضمون 'خواب جہالت کہ ختم ہوگا')

اى طرح تقريباً ايك ارب آبادى والابروى ملك بعارت بعى شديدرين غربت

کاشکار ہے۔ زی ٹی وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سرکاری حکام نے تسلیم کیا ہے کہ محارت کے ۱۳۹ فیصر افراد شدید مفلس ہیں جبکہ غیر سرکاری اداروں نے بیہ تعداد پھتر (۵۵) فیصد بتائی ہے۔ لیمنی ہمارت کے 20 فیصد افراد مفلسی کے درجہ سے بھی نیچے کی ذرکی گزاررہے ہیں۔ (روز نامہ نوائے وقت لا ہور مورد ندے اعتبر ۹۹ء)

ياكستان كى معاشى زبوس حالى

پاکتان کی معاشی زبول حالی کا اندازہ عالمی بنک آئی ایم ایف اور سٹیٹ بنک کی اس حالی تشک کی تشک کی تشک کی اس حالی تشک کی تشک کی تشک کی تشک کی اس کی تشک کی کرد تشک کی تشک کی که کلی کرد تشک کی کرد تشک کی کشک کی تشک کی کرد تشک کی کرد تشک کی کرد ت

یا کتان اقتصادی طور پر کی بنیادی مسائل سے دوجار مونے کی وجہ سے بلن الاقوى اور مقامى طورير " دُث شريب" شن آكيا إورات اب يبلے سے حاصل كرده قرضوں کی واپسی کے لیے شے قرضے ماصل کرنے بڑرہے ہیں۔اس صورت مال کی وجہ ے اس وقت یا کتان کے تی ڈی لی کا ۹۰ فیصد حصہ قرضوں کی واپسی پر فرچ ہور ہا ہاور دوسری طرف سود کی ادائیگی کے اخراجات بھی دفاعی اخراجات سے ۱۳۵ ارب سے ۱۳۹رب رویے ذائد بوھ مے ہیں۔اس دنت یا کتان سالانہ کاارب سے ۱۸ ارب رویے کی و غیر کملی قرضوں کے مرف مود کی ادائیکی پرصرف کرر ماہے جبکہ یا کتان کے دفاعی اخراجات ١٣٥ ارب روي تك بين اس كے برعس تو مي بيكوں اور مالياتى اداروں كے دير حكرب روبے سے زائد کے قرضے ساڑھے سات موسے ذائد بڑے بڑے منعظاروں، تاجموں، جا كيردارون اورود يرول نيمضم كرليع بيرجن بس بالواسط اور بلاواسط طوريركي وزمامه ممبر پارلیمن اورصوبائی اسمبلیوں کے اراکین مجی شامل ہیں جن کی فہرست مٹیٹ بنک کی طرف ہے چھلے دنوں قومی اسمبلی کو بھی بجوائی جا چک ہے۔ اس صورتحال برعالمی بنک، آئی ایم انف، سٹیٹ بیک اورد مگراہم مالیاتی اداورل کے حکام نے گھری تثویش کا ظمار کرتے

ہوئے کہا ہے کہ یا کتان کی معیشت ان وجوہ کی عامر" بیار" سے" بیارت" ہوتی جاری ہے جس كودوركرنے كے ليے فيكسول كريث ملى كى فيكسول كى بنياد ملى توسيع اور صدر سے لیکروز راعظم اور برطیرافزاجات می کی ضروری بورندآنے والے چند برسول میں بی یا کتان ش مبنگائی، غربت، بروزگاری، اخلاقی اور ساجی جرائم اور دیگر قومی مسائل من صددرجا ضافه وجائے گا اور اس وجدے یا کتان می عملا غیر ملکی سرماید کاری آنی بند ہو جائے کی اور پہلے سے موجود صفتین اور کاروبار بند ہو جائے گا جس سے حکومت کواہے روزم واخراجات کے لیے بیرونی ذرائع سے قرضہ کے حصول میں دشواریاں بڑھ جا کیں گ\_ایک مخاط اندازے کے مطابق اس وقت یا کتان اندرونی اور بیرونی طور پر ۲۸س اربرديے الدكامقروش ہے جس مل ١٢٣٥ ربرديے سے زائد كامقامي قرضه اور ۲۸ ۱۲۰ درب دو ہے سے زائد مالیت کا بیرونی قرضہ می شامل ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق پھلے دو تین برسول میں یا کتان کے قرضوں کے بوجھ میں ۹ کھربرویے سے زائد كااماف مواع جبك في كس آمدني جو ٩٥ ر١٩٩١ وش ٥٠ د الرحى و ٩٩ - ١٩٩٨ وش كم موكر ١٩٨٣ و الروكى باورغربت كي شرح جو ١٩٩٠ من ١٥٥ فيمر تقى ١٩٩٩ من بروكر ٨٩ فيصد مو يكل بيداس طرح ياكتان كى ٩٨ فيصد آبادى منظائى اور غربت كى زويس آ چی ہے۔ اہرین کے مطابق اس وقت یا کتان کی آبادی ۱۳ کروڑ ۲۵ ال کھے زائد ہے جس يس مرف اكروز ١٨١٤ كافراد برسرروز كاريس جبكه بروز كارى كمشرح تى دى في كاولافيمد على يزه يكى ب-اس حاب عاكتان يس بروز كارافراد كى تحداد ° ۱۸۲ كه جا برار دوسو الدون على بعن ش اكثريت كريجوايس اور يروفيتنو ادارول كارغ التعيل طلباء كى ب-"

اس کے بعد اس غربت وافلاس ، بیروزگاری اور معاشی زبوں حالی کی اصل وجو ہات پرروشی ڈانی گئے ہے۔جن کی تفصیل کے لیے مندرجہ بالاا خبار دیکھا جاسکتا ہے۔

ملك عزیز كے اندرافلاس، خسته حالى اور بنیا دى ضروریات سے عام محروى كا نقشه معروف دانشور اور كالم نگار صاحبز اوه خورشيد احمد كيلانى كے خوب صورت الفاظ ميں قائل ساحت ہے۔ وه كھيے ہیں:

" ۱۹۹۸ء کی ایک رپورٹ کے مطابق ہوں ڈویلیمنٹ کے اعتبارے پاکتان

۱۳۸ میں نمبر پر ہے جبکہ کنیڈ اپہلے، فرانس دوسرے، ناورے تیسرے، امریکہ چو تھے اور

برطانیہ چودھویں نمبر پر ہے۔ چین ۳۵ ویس نمبر پر ہے۔ ہیوس ڈویلیمنٹ کا مطلب ہے کہ

کوئی معاشرہ صنعتی ترتی، معاشی انسانی، معاشرتی اقدار، انسانی حقوق کے معیار، روزگار

کے مواقع اور دیگر بنیادی سہولیات کے لحاظ ہے کس مقام پر کھڑ اہے۔ اب یہ کوئی انکشاف

نہیں بلکہ معلوم حقیقت اور معروف مشاہدہ ہے کہ پاکتان کی صنعت اس وقت عالم نزع

میں ہے۔ معاشی انسان کی حالت یہ ہے کہ چالیس فیصد آبادی غربت کی انتہائی حدسے

ینچے زندگی بسر کررہی ہے۔ معاشرتی اقدار بخت بحران کی زدیمی ہیں۔ انسانی حقوق کا معیار

بہت بہت ہت ہے دوزگار کے مواقع پر برسوں سے پابندی ہے۔ دو گئیں دیگر بنیادی سمولیات تو

بہت بہت ہے۔ دوزگار کے مواقع پر برسوں سے پابندی ہے۔ دو گئیں دیگر بنیادی سولیات تو

ان کا ذکر دل دکھانے کو کافی ہے۔ ہیتال بذات خود بیار ہیں۔ سکول ناکانی، سٹرکیس ختہ

ادرٹر انسپورٹ علیل ہے۔ " (روز نامہ نوائے وقت لا ہور مور فد ۲۵ ستمبر ۲۵ء)

روز نامہ نوائے وقت مور ند ۱۲۲ راپر بل ۹۹ مے اداریہ یں ایک خاص واقعہ کے حوالے سے ملکی معاشی صورت حال کا جو گرانگیز مفصل اور بنی برحقیقت تجزید کیا گیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔''

# دوسرے اسلامی ممالک کی اقتصادی بسماندگی

اسلامی ممالک بیل بعض ملکول مثلاً سعودی عرب اور کویت وغیرہ کو بلاشبہ امیر ملکول بیل شار کیا جا سکتا ہے تاہم اسلامی ممالک کی اکثریت مثلاً بنگلہ دیش ، افغانستان، سوڈان بصو مالیہ وغیرہ بیل لوگ بری طرح غربت واقلاس کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جزل

اسبلی کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا ش ۱۳۹ ایے ممالک ہیں جن ش معاثی ترتی کی سطح
سب ہے کم ہے۔ ان ممالک کو کم ہے کم ترتی یا فتہ یا خریب ترین ممالک کہا جاتا ہے۔ ان
۱۳۹ ملکوں میں ہے آ دھے یعنی ۱۸ کا تعلق عالم اسلام ہے ہے جن میں پیشتر افریق ممالک
ہیں۔ ان ممالک میں اوسط فی کس قومی آ مدنی کوئی ۱۸۰۰ امر کی ڈالر سافانہ ہے۔ ان
ممالک میں کم ہے کم قومی آ مدنی ۱۸ ڈالر سافانہ (چاڈ) ہے لے کر زیادہ سے زیادہ پانی سوامر کی ڈالر سافانہ تک ہے۔ ان ممالک کی جمومی آ بادی دنیا مجر کے خریب ممالک کی
سوامر کی ڈالر سافانہ تک ہے۔ ان ممالک کی جمومی آ بادی دنیا مجر کے خریب ممالک کی
کل آ بادی کا تقریبائی (۲۲ فیصد) ہے۔ اسلامی ممالک کی انداز ایک تہائی ابادی انہی خریب ترین ملکوں میں آ بادی۔

"تنصیل کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ "اسلامی ممالک کی پسماندگی۔اسباب وعلل" از پروفیسراوصاف احد مطبوعہ سہ ماہی بحث ونظر علی گڑھا تڈیا۔ شارہ اکتوبر تا دیمبر ۱۹۹۳ء)

#### غربت وافلاس كاسبب

محترم سامعین! آپ ایک چیز کو جھے نیادہ جائے جیں اور "میال راچہ بیال"

کے مصداق راقم کے نزویک الل علم و واڈش کی اس مجلس جس نہ تو قرآن وصدیث سے لیے
چوڑے والاُل چیش کرنے کی ضرورت ہاور نہ بی اس کے لیے وقت ہے۔ وہ یہ کہ خالق
کا کات نے انسان کو پیدا کر کے اور اس کی فطرت جی کھائے چیئے کے تقاضے رکھ کراسے
یول بی اس کے اپنے حال پرجیس چھوڑ دیا بلکہ اس نے تھش اپنے لطف و کرم ہے اس کے
رزق کا بھی ذمہ لیا ہے۔ پھراس رزق کی تقیم کے لیے اس نے کمال حکمت اور جیب وخریب
انداز جی زین جی الیک صلاحیت آئی ہرکت، استے وسائل اور استے خزائے رکھ دئے جی کہ
انداز جی زین جی الیک صلاحیت آئی ہرکت، استے وسائل اور استے خزائے رکھ دئے جی کہ
انداز جی زین میں الیک صلاحیت آئی ہرکت، استے وسائل اور استے خزائے رکھ دئے جی کہ
انداز جی زین کے تام حیوانات سے بھی
انداز جی زین کے تام حیوانات سے بھی
انسان کی اس خدمت ہر مامور فر مار کھا ہے۔ چنا نچیشن سعدی علیہ الرحمہ نے فر مایا تھا

ابرو بادومه وخو رشید در کا ریم تاتونائے بکف آری و بخفلت شدخوری

مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے الفاظ بی تو بیر سارا نظام کا کنات ہی "نان

بف آری کا نظام" ہے۔ البت ان لا تعداد وسائل معاش یا وسائل رزق کی منصفانہ تغییم کا
کام خود حضرت انسان کی صوابدید پرچوڑ دیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی کے کی بھی دور بیں یاال
وقت روئے زبین پراگرکوئی آدی رزق اور بنیادی ضروریات زندگی ہے محروم ہے تو اس کا
مطلب ہے وافر مقدار بی خدادادوسائل معیشت ورزق کی تغییم کے نظام بی انساف نہیں
ہور ہا۔ عام غربت وافلاس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں مگران بی سب سے بڑا سب
وسائل دولت اور اسباب معیشت کے تغییم کندگان وہ ظالم ، لئیرے ، قارون مفت ، تریعی
اور عاصب ہیں جو محروم المعیشت اور کمزورلوگوں کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ یہی حوص ولا ہی انسانی اور استحصال معیشت کے میدان بیل "ام الغبائث" یا "ام الامراض" ہے۔ جو
ناانسافی اور استحصال معیشت کے میدان بیل "نوام الغبائث" یا "ام الامراض" ہے۔ جو
ناانسافی کی بنیاداور بڑ ہے۔ آئ ہے کوئی چودہ سوسال قبل درس گاہ نبوی اور صحبت
نبوی سائلیہ کے تعلیم وفیض یا فتہ حیدر کرار حضرت علی الرتھنی کرم اللہ وجہدنے ای چیز کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

ترجمہ: باشر اللہ تعالی نے الل ثروت پران کے مالوں میں اپ معاشرے کے فقراء ومساکین کی معاشی عاجات کو بدید کھایت پورا کرنا فرض قرار دیا۔ چنا نچہ یہ فقیرلوگ آگر ہوکے نگے یا معاشی نگی میں جتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ المل ثروت نے ان کے تن یا ان کے حصے کے وسائل رز ق کوروک لیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپ ذمہ یہ امر لازم فلم ارکھا ہے کہ بروز قیامت وہ ان المل ثروت کا محاسب فرمائے گا اور فقراء کی اس جن تن پر آئیس عذاب دے گا۔ (۱) کوئی بڑے سے برا ماہر اقتصادیات یہ فابرت نہیں کرسکنا کہ آئ زمین پر جنتی پر بینی کرسکنا کہ آئ زمین پر جنتی پر بینی کرسکنا کہ آئ زمین پر جنتی پر بینی اور سے اس سے زیادہ آبادی ہے۔ کوئکہ اللہ کریم نے (جیسا کہ چیچے عرض کیا گیا) جس

انیان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے رزق کا بھی وافر مقدار میں سالمان کیا ہے۔ گرآج انسان کی خواہشات اور ہوں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہا کی سیر نہ کھا سکے گراپنے پاس ایک من واہرشات اور ہوں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہیں ہوگئی۔ اس ہوں کو جھوائے حدیث نبوی قبری ٹی پوری نہیں ہوگئی۔ اس ہوں کو جھوائے حدیث نبوی قبری ٹی پورا کرے گی۔ (۲)

مشہور معری اویہ مصطفی لطفی منظوطی نے اپنا ایک بجیب اور سبت آ موز واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں: ہیں اپ ایک مالدار دوست کو طفے گیا تو وہ اپ پائک پر پڑا پیٹ کے شدید درد ہیں جنال کروٹیں لے رہا تھا۔ ہیں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج لذیذ کھانا پایا ہوا تھا ضرورت سے زیادہ کھالیا اس لیے شدید درد ہیں جنال ہوں۔ ہیں جھٹ ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی لایا جس سے اسے آرام آگیا۔ والیسی پر ہیں ایک غریب دوست کے گھر گیا تو وہ بھی پیٹ درد ہیں جنال تھا۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ گی دن سے بھوکا ہوں اور یہی بھوک بورک ورد کی وجہ ہے۔ ہیں جھٹ تندور سے روٹی لایا جسے کھا کروہ ٹھیک ہوگیا۔ اس کے بعد پیٹ درد کی وجہ ہے۔ ہیں جھٹ تندور سے روٹی لایا جسے کھا کروہ ٹھیک ہوگیا۔ اس کے بعد دوست کوریا ہوتا تو دوٹوں کے دردشکم کا علاج ہوجا تا۔

وہ مزید لکھتے ہیں: آسان ہارش پرسانے ہیں بخل نہیں کرتا شدنی خلا گانے ہیں بخل کرتی ہے۔ وہ ان چیزوں بخل کرتی ہے البتہ طاقتور کمزوروں کے پاس پرچزیں دیکھ کرجل جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے غریبوں تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جس کے نتیج میں مختاج اور پریشان حالی کا منکوہ کرنے والوں کا ایک طبقہ وجود میں آجاتا ہے۔ دراصل غریب کاحق دہانے والے سے مایددار ہیں شرکہ زمین وا سان۔ (الف)

ڈاکٹر محبوب الحق ہوں ڈویلیمنٹ سینٹر اسلام آباد کی تیار کردہ ۱۹۹۹ء کی دوسوآٹھ سفات پر مشتل سالاندر بورٹ میں جس کاعنوان ہے' جنوبی ایشیاء میں حکمرانی کا بحران' سیروح فرسااور کرب آگیز اکتشاف کیا گیا ہے کہ اربوں روپے کرپشن اور لوث مار کے

ذریعے ہرسال جونی ایشیاء کے سات ممالک کے فرباء کے مند سے نوالے چھین کر باہر بھی و سے جاتے ہیں جن لوگوں کے مند سے بیڈوالے چھینے جاتے ہیں ان کا اپنا حال بیہ ہے کہ ان میں سے ۲ فیصدا لیے ہیں جو کہ خط خربت لینی Poverty Line سے جی شیخے اورا یک امریکی ڈالر یومیہ سے بھی کم آند نی پر زندگی کی جدوجہد میں ساری عمر معروف رہ کر وم تو ٹر دیتے ہیں۔ صرف پاکتان سے ہرسال ۱۹۰ بلین کریش کے ذریعے حاصل کر کے باہر بھی دیے جاتے ہیں۔ قومی پیدا وار کے حوالے سے اگر اس علاقے کی فی کس آندنی دیکھی جائے تو لوگوں کی حالت اتی خراب نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ فی الحقیقت ہے۔ ر پورٹ میل جائے تھی جائے گئی ہے کہ بہت کی رقوم کی لوٹ اور کریشن کے ذمہ دار جونی ایشیائی ممالک ہیں اگر حکومتوں کے صدر وزیر اعظم ، ہوئے ہوئے دور کریشن کے ذمہ دار جونی ایشیائی ممالک ہیں اگر حکومتوں کے صدر وزیر اعظم ، ہوئے ہوئے ہور کو بیٹ سیاستدان اور ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ (روزنا مدنوائے وقت لا ہور مورد نہ ۳۔ اکتو بر ۹۹ وضمون ''معاشی افن'' ازا کیم آن قاب)

خیربات موری تھی وافر مقدار میں وسائل رزق اور پیداوار کی تو وقت کی تھی کے پیش نظر ہم آپ کو قرآن وحدیث کے بے شار دلائل کی بجائے اس وقت W W F کی ایک نازہ رپورٹ سناتے ہیں کیونکہ بالعوم ہمارارو میرہی ہی ہی ہے کہ شرقی دلائل کی بجائے ہم اس فتم کے جدید اداروں کی رپورٹوں پر زیادہ یفین رکھتے ہیں۔ چنانچہ وطن عزیز کے معروف کالم نویس منو محائی نے روز نامہ جنگ لا مور مور دیہ ارتمبر ۹۹ء ش اپنے کالم دو گریان کے اندر اکھا ہے کہ:

زیرگی کے لواز مات، کشر سے استعال، نا جائز استعال بدتھی اور بدا نظامی کی وجہ سے نہا ہت جیزی سے زوال پذیر جیں۔ چنا نچآ نے والی نسلوں کے لیے بے شار مشکلات پیدا ہو حتی ہیں۔
گرم اور چاول اہم ترین خور دنی اجناس ہیں ان کی ایک تہائی دود ھاور گوشت فراہم کرنے والے مویشیوں اور جانوروں کی خوراک بخی ہے اور دو تہائی کے قریب انسانی خوراک کے طور پر استعال ہوتی ہیں۔ اس دفت یہ فصلیس سالانہ دو وارب ٹن کی مقدار میں پیدا کی جاری بیں اور اگر پوری دنیا کی آبادی میں برابری تقتیم کی جائیں تو ہر انسان کو سالانہ تین سوئیس کلو ہیں اور اگر پوری دنیا کی آبادی میں برابری تقتیم کی جائیں تو ہر انسان کو سالانہ تین سوئیس کلو گرام خوراک فراہم ہو سکتی ہے جو کسی بھی صحت مند انسان کی زندگی برقر ادر کھنے بے لیے کرام خوراک فراہم ہو سکتی ہے جو کسی بھی صحت مند انسان کی زندگی برقر ادر کھنے بے لیے کافی ہے گرکیا ایسا کوئی انتظام ہو سکتی ہے ؟

یا کتان کے معروف ادیب اور شاعر احمد ندیم قامی نے اپنے کالم (روز نامه جنگ لا بور مور خد ١٤ و بمبر ١٩٩٥ء) بي ايك انكريزي اخبار جس كانام نبيل لكها كيا، بي مائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے بیدوح فرسااکشاف کیا تھا کہ" ۳۵ ہزارانسان مرروز فاقے سے مرجاتے ہیں" پھر پرلزہ خیرانکشاف بھی کیا گیاتھا کہ" کرہ ارض کے ای (۸۰) کروڑ انسانوں کومناسب مقدار کی خوراک میسرنہیں ہے اوراس کروڑ کا مطلب سے كركره ارض كى آبادى كابرساتوال تخص فاقد زده مائيم فاقد زده ب اس كے بعد زمين سے پدا ہونے والے وافر مقدار ش اناج کے متعلق لکھتے ہیں کہ''اگر کر وارض پر پیدا کیا جانے والا اناج برابرتقسيم كيا جائے تو برفرد كے حصے ميں ايك كلواناج كى بيدادار كا اندازه ايك مونوے کروڑٹن ہے اور بیا تداز واقوام متحدہ کے ادارہ خوراک نے لگایا ہے۔ ای طرح اس ادارے کا اعدازہ ہے کہ اس سال دس کروڑش مچھلی پکڑی جائے گی جے اگر مساوی تقیم كرنے كابندوبست بوجائے تو بريج ، بركورت اور برمرد كے جعے يس بر بفتے ايك تباكى كلو چھلی دستیاب ہوسکتی ہے۔ای طرح مچل،سزی، گوشت اور دورہ بھی اگر برابر برابرتشیم 

# مئله كاحل ميرت طيبه كى روشى مين

عام غربت وافلاس کا بنیادی سبب خواہ کی بھی ہو، چونکہ یہ فطری وطبعی طور پر
انسان کا واقعی اور تا گیز پر مسئلہ ہے اس لیے اسے جس طرح ہر زبان اور ہر مکال بی بردی
اہمیت حاصل رہی ہے ای طرح آئ جمی یہ پوری دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے
علی کے لیے دانشوروں ، مفکر بین اور ائل حل وعقل نے اپنے انسانی عقل وقیم کے مطابق کی
معاثی اور اقتصادی نظام وضح کر کے تجربات کیے ہیں گر محد وداور طبعی طور پر خود غرضی کا شکار
انسانی ذبین اب تک دنیا کے اس تاگز براور اہم ترین مسئلے کا معقول قائل قبول منصفانہ اور
کامیاب حل پیش نہیں کر سکا۔ ان ایجاد بندہ اقتصادی نظاموں کا تفصیلی تجربیاس وقت مکن
کامیاب حل پیش نہیں کر سکا۔ ان ایجاد بندہ اقتصادی نظاموں کا تفصیلی تجربیاس وقت مکن
مسئلے کو حل کرنے کی بجائے الثا اسے الجمایا اور غربت وافلاس کے مارے لوگوں کے دکھوں
مسئلے کو حل کرنے کی بجائے الثا اسے الجمایا اور غربت وافلاس کے مارے لوگوں کے دکھوں
مسئلے کو حل کرنے کی بجائے الثا اسے الجمایا اور غربت وافلاس کے مارے لوگوں کے دکھوں

انسان کے اس لابدی سئلے کے طل کے لیے ایک نظام اس رہمان ورجیم و کر یم رب کا نئات نے بھی دیا ہے جو ایک تو انسان کا خالق ما لک اور دازق ہے دوسرے ہر تتم کے لئق علی باور خود غرضی ہے منزہ ہے۔ جس کے نفاذ کے لئے اس نے اپنے اس محجوب اور خاتم المثنین نی مختصم علی کے مجوب فر مایا جے رحمۃ للعالمین ، رکف رحیم اور کریم کے القاب سے نوازا، جن کے قلب اطہر میں انسانیت کا دردکوٹ کوٹ کر مجردیا گیا اور جنہیں مؤمنین کا ان کی اپنی ذاتوں ہے جمی زیادہ فیم خواہ بنایا گیا۔

یا رب تو کریی و رسول تو کریم مد شکر که جمعیم میان دو کریم

اس نی رحمت کی تعلیمات و مدایت اور اسوه حسنه معاشی خوشحالی کی منانت مبیا کرتا ہے۔ تمور کی دیر کے لیے دینی وائیانی تقاضے سے جث کر اگر خالعتاً دینوی اور مادی

نظرنگاہ ہے مجی دیکھا جائے اور تاریخ اسلامی پرنظر ڈالی جائے تو واقعات و شواہد یکی بتاتے بیل کہ دنیا میں ظلم و ناانعمانی ، اقتصادی ترتی و معاشی نوشحالی کی بجائے عام بھوک افلاک اور شکرتی ، خود ماختہ استحصالی اور فیر منصفانہ قانون فیر فطری حد تک معاشی و معاشرتی تفاوت و عدم تو از ن جیسی بنیادی اور نگ انسانیت خرا بیوں کوختم کرنے اور دنیا جس ہمہ جہتی فیر و بھلائی دنیوی واخروی سعادتوں اور فوز وفلاح کے حصول کے لیے بھی سیرت طیب اسوہ حسنہ اور تعلیمات و جدایات نبوی تعلیم کے بیروی ضروری ہے جس کی طرف شاعر مشرق علامہ مجمد اتبال نے یوں توجہ دلائی تھی۔

مقام خویش اگر خوای درین دیر بخش دلیم و راه مصطفیٰ رو

انسانی تاری اس برگواہ ہے کہ انسانی معاشر سے شدہ معاشی و معاشرتی عدل و
انسان اور استحکام، رب کریم کے پیندیدہ یا مقرر کردہ دین (۳) (نظام زندگی) کے قلی اور
ہمرجہتی نظاذ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ (۴) جسے اس نے اپنے برگزیدہ اور منتخب نفوں قدسیہ
انبیا علیم السلام کی معرفت انسانیت کی نیوی واخروی قلاح کے لیے عنایت فر ایا (۵) اور
ہمری تحیل اس نے اپنے آخری پیٹیمر، رحمت دوعالم حضرت جمد مصطفیٰ علیہ الحقیة والمثناء کے
ور لیے فر مادی (۲) قر آن مجید کی روسے معاشی خوشحالی، اقتصادی ترقی اور دندی و مادی
برکات کے حصول کے لیے خاتی خدا کے حقیقی خیر خواہ طبقہ انبیاعلیم السلام کی تعلیمات کی
بری صروری ہے (۷) مجریم عقلاً ضروری ہے کہ مطلوب نتائج کے حصول کے لیے اس
کے واسلے متعین راستوں کو اپنایا جائے

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على اليبس ورنـ" ترسم كاي راه يروى بكه فرسدا كاعرائي" والى بات بموكى ــ

ہمارا اس بات پر پختہ ایمان اور یقین ہے کہ انسان جب تک اللہ کریم کے آخرالز مان اور رحمة للعالمین نی علی استانہ پڑئیں جھکے گا دنیا میں طرح طرح کے مصائب و آلام اور مسائل کا شکار رہے گا۔ وہ زندگی میں اس وسکون معاثی خوشحالی و معاشرتی عدل وانصاف بھی نہیں یا سے گا۔ دنیا اس مراج منیر سے جب تک روثنی حاصل معاشرتی عدل وانصاف بھی نہیں یا سے گا۔ دنیا اس مراج منیر سے جب تک روثنی حاصل نہیں کرے گا مخلف قتم کی تاریکیوں میں ٹا کم ٹو ئیاں مارتی رہے گی اور جب تک تعلیمات وہدایات نبوی پڑئل پراٹھیں ہوگی ہمہ جبتی فوز وفلاح کی مبارک منزل سے دورر ہے گی۔ تو اب آئے اس مراج منیر کی ضیایا شیوں انوار محمدی اور اسور کرول تھا تھے کی روثنی میں ساری دنیا خصوصا یا کتان کو در پیش غربت وافلاس کے تحمیم مسئلے کا طاش کرتے ہیں۔ حقیقت دیا جسے کہ اس سلط میں تعلیمات وہدایات مجمدیہ مسئلے کا میں ایک تعلیم وہدایت پر بھی خلوص نیت سے عمل کیا جائے تو کوئی وجہنیں کہ یہ مسئلے طاش ہود۔

#### محنت وروز گار کا فروغ

حضرات گرای او بخوبی معلوم ہے کہ دولت پیدا کرنے کا ایک اہم ،اولین ،

بنیادی اور کلیدی ذرایعہ یا عالی انسان کی ذاتی محنت بھی ہے جس کے بغیر بہت سے ضام حالت میں فرزائن البی قابل منفعت نہیں بن سکتے۔ ہمارے معاشرے میں عام غربت و افلاس تنگ حالی اور آ مدنی و بیداوار میں کی کا ایک سبب اس ذرایعہ دولت (محنت ) ہے جی افلاس تنگ حالی اور آ مدنی و بیداوار میں کی کا ایک سبب اس ذرایعہ دولت (محنت ) ہے جی چاتا ہے گھر ذاتی سستی کا بلی اور لا پروائی کے باعث ہوتا ہے گمر زیادہ تر اس کا باعث موتا ہے گمر زیادہ تر اس کا باعث محنت کو بطور پیشرا فتیار کرنے اور ہاتھ سے کام کرنے کو حقیر و معیوب نیادہ تر اس کا باعث محنت کو بطور پیشرا فتیار کرنے اور ہاتھ سے کام کرنے کو حقیر و معیوب نید ہوتا ہے اور پر سوجی شاید ہندو آ نہ تہذیب و معاشر سے ساتھ ذیا دہ دیر قرب کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ جبکہ بید دونو ہا تیس عقلاً و نقل انسان کے لیے نقصان دہ تیں۔ مقام غور ہے کہ اگر خالق کا نئات نے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے خالق کا نئات نے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے خالق کا نئات نے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے خالق کا نئات نے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے خالق کا نئات کے انسان کے ساتھ ایک پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس کو بھرنے کے لیے دو ہا تھ ، دو باؤں ،جسمانی قوت ، سوجھ بوجھ اور دوسری مخلوق کے برخس اسے عقلی و دماغی

ملاحبتیں بھی عطافر مائی ہیں جنہیں کام میں لا کرزمین میں تھیلے ہوئے بے شاررزق الی کو یا سانی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ خالبات لیے ارشادالی ہوا:

ہوالذی جعل لکم الارض ذلو لا فامشوافی مناکبھا و کلوا من رزقه(۸) (وہ خالق وی ہے جس نے زمین کوتمہارے لیے مخر کر دیا۔ سوتم اس کے راستوں میں چلو پھرواوراس کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ۔)

منت کے حوالے سے جب ہم سرت نبوی علیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم
دیمتے ہیں کہ محنت ومزدوری کو جوعزت جو حوصلہ افزائی اور قابل رشک حد تک جومرتبہ و مقام

ہوتے ہیں کہ محنت ومزدوری کو جوعزت جو حوصلہ افزائی اور قابل رشک حد تک جومرتبہ و مقام آئ

ہمتدن و مہذب اور بزعم جو لیش حقوق انسانی علمبر وار دنیا ہیں پایا جاتا ہے۔ محنت و مزدوری اور ہاتھ سے کما کر کھانے کو آپ سس قدرومزلت سے دیکھتے تھے اور اس کی دنیوی و افروی پرکات و در جات کیا ہیں؟ اس کے لیے اکثر ت کتب حدیث میں موجود 'نباب طلب افروی پرکات و در جات کیا ہیں؟ اس کے لیے اکثر ت کتب حدیث ہیں موجود 'نباب طلب کبریاں چراکر چرواجوں کوعزت بخشی اور بعد میں نہ صرف اس کا فخرید اظہار فرمایا بلکہ وہ نی میں مرحوب اور حقیر پیشنہیں بلکہ بیدہ اصلاح کے لیے امت کو یہ بھی بتایا کہ جریاں چرانا کوئی معیوب اور حقیر پیشنہیں بلکہ بیدہ معزز پیشہ ہے جے ہر نی ختش نے اختیار فرمایا۔ (۹) ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب دسیت موری ہی یا گھر ایک میں کہ میانا کے خرمایا:

" ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہوسکتا اور (یکی وجہ ہے کہ) اللہ کے ٹی حضرت داؤڈ (بادشاہ ہونے کے باوجود) ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔)(۱۰) ایک موقعہ پرادشادفر مایا:

تم میں ہے کی ایک کا پٹی پیٹے پرکٹڑیوں کا کٹھااٹھانا لین ککڑیاں بچ کر کمانا اس بات ہیں بہتر ہے کہ دولوگوں کے ماضوست سوال دراز کرے اے کوئی دے یاندے۔(۱۱) اہتمام کرے۔اس سلیلے میں وہ آزاد ہوگا،اس راہ بی پیش آنے والی ہررکاوٹ کوند مرف
دور کیا جائے گا بلکہ اسلامی ریاست اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے گی۔جیسا کہ
خود نبی کریم علی نے ایک بے روز کا رنوجوان صحابی کی قتی طور پر مدد کرنے کی بجائے اس
کا کمبل اور پیالہ بولی میں دو درہم کا فروخت کیا۔ ایک درہم سے اہل خانہ کے لیے کھانے
پنے کا سامان اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کر اور خود دست نبوت سے اس میں دستہ لگا کر
اے لکڑیاں کا شے اور بازار میں بیچنے کے کاروبار پرلگایا۔ (۱۵)
ایٹار وا نفاق اور مو اساس کی تلقین

حفرات! آپ جانے ہیں کہ انسانی معاشرے ہیں لوگوں کے درمیان معاشرے ہیں لوگوں کے درمیان معاشی تفاوت کا پایا جاتا لین بعض کا صاحب شروت و دولت اور امیر وغنی ہوتا جبکہ بعض کا صاحب شروت منداور غریب و مفلس ہوتا ایک فطری امر ہے اور اس میں جموائے قرآن مجید کی حکومی مصلحین پوشیدہ ہیں (۱۷) گرہم خالق کا کتات کے تکومی نظام کی بجائے اس کے آخری رسول علیقے کے عطا کر دو تشریحی نظام کے مکلف ہیں۔ چنا نچ شریعت مجمد ہودین فطرت ہے، درجات معیشت میں سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نہیں البت اس نے درج معیشت میں بوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نہیں البت اس نے درج معیشت میں بغیر کسی تفریق کے جملہ انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس کے اس نے پالعموم خوشد لانہ، رضا کا رانہ اور برادرانہ مو اسات یعنی باہمی ہمردد کی و شخوار کی کی تعلیمات و جذبات سے کام لیا ہے۔ اس لیے غربت وافلاس کا مسئلہ زیادہ تر تو شریعت محمد سے کی تعلیمات و جذبات سے کام لیا ہے۔ اس لیے غربت وافلاس کا مسئلہ زیادہ تر تو شریعت محمد سے کی آخری کی آخری کسی تعلیمات سے طل ہو جاتا ہے۔ باقی کسر قانون کی مدے نکال لی جاتی سے مثال اور مؤثر تعلیمات سے طل ہو جاتا ہے۔ باقی کسر قانون کی مدے نکال لی جاتی ہے۔

سیرت نبوی میں اس کی سب سے بدی مثال سرکار دوعالم اللہ کا وہ معاہدہ اسیرت نبوی میں اس کی سب سے بدی مثال سرکار دوعالم اللہ کا وہ معاہدہ مؤاخاۃ ہے جو آپ آئے نے ابڑے بجڑے مہاجرین مکداور انصار مدینہ کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ جس کی مدوے آنجتاب اللہ نے مہاجرین کی رہائش خوراک اور کاروبار کا مسئلہ

محنت کے لیے نبی اکرم سیالیت کی ای شم کی بے شار تعلیمات و تر غیبات کود مجمع محت ہے۔ مولا ناالطاف حسین حالی نے بول بارگاہ نبوی میں خراج عقیدت پیش کیا تھا:

فریوں کو محنت کی رقبت دلائی ۔ کہ بازو سے اپنے کروتم کائی خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی ۔ نہ کرنا پڑے تم کو ورور گدائی ہے۔ خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی ۔ نہ کرنا پڑے تم کو ورور گدائی مخت کی نفذ دینوی برکات تو ہیں بی جس سے کی کوائکارٹیس۔ نی اکرم علی الله مخت کی نفذ دینوی برکات تو ہیں بی جس سے کی کوائکارٹیس۔ نی اکرم علی تو اب کا درجہ رکھتی ہے۔ چنا نچہ بھی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ ہیں متعددا سے ایکہ ، فتہاء کرام، مفسرین اور محد شین کے نام طحۃ ہیں جواپنے اپنے اجداد کی بنسیت اپ معمولی پیٹوں کے مفسرین اور محد وف ہیں۔ مثل امام غزائی ، امام بصاص ، امام برزاز ، امام قدوری وغیرہ نی اکرم علی ہے نے فود بھی جیسا کہ اور گزراء بحث مزدوری کو بھی عاریہ مجھااور تعلیم امت کے باتھ سے کما کر کھانے والوں کی عزت افرائی بھی فرمائی۔ اس سے بڑھ کر محنت مزدوری کی حوصلہ افرائی کیا ہو علی ہے کہ آپ علی خوالی کے ہاتھوں کو اپنے لب کی حوصلہ افرائی کیا ہو علی ہو کہ آپ علی خرمایا : یہ وہ ہاتھ ہے جے آگ نہیں مباک سے بورے دیا اور فرمایا " یہ وہ تھیلیاں ہیں جنہیں اللہ مجوب بجت ہے۔ آگ نہیں مباک سے بورے دیا اور فرمایا " یہ وہ تھیلیاں ہیں جنہیں اللہ مجوب بجت ہے۔ آگ نہیں مباک سے بورے دیا وہ تھیلیاں ہیں جنہیں اللہ محبوب بجت ہے۔ آگ نہیں جبار کے باتھوں کو ایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا : یہ وہ ہاتھ ہے جے آگ نہیں جبار کے بیں دورے آپ کے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا : یہ وہ ہاتھ ہے جے آگ نہیں جبار کے بیا کہ دایت میں ہے کہ آپ کے فرمایا : یہ وہ ہاتھ ہے جے آگ نہیں جبار کے بیا کہ کو کو بیان کے کہ آپ کے فرمایا : یہ وہ ہاتھ ہے جے آگ نہیں

چوے گی۔ (۱۳)

پاک نی میکافید بربازل ہونے والی پاک تناب نے ہمیں بیر غیب بھی دی ہے کہا گر
کی جگہ بوجوہ محنت وروزگار کے حصول کے مناسب اور معقول مواقع ندہوں تو اللہ کی ورجی ذہین
ش کی دوسری جگہ ہجرت کرجا وَاللہ کر بے تہ ہیں وہاں خوشحالی اور وسعت عطافر ما کیں گے۔ (۱۳)
سیرت طیب علی صاحبما المعواۃ والسلام سے ہروؤمن کو یہ سیق ملتا ہے کہ وہ قوت
بااز واورا پی خداداد جسمانی و و ماغی صلاحیتوں کو ہروے کار لاکرز مین پر کھیلے ہوئے رزق

الی میں سے اپنی پند کے مطابق شرعا جائز ذرائع سے اپنی اور اینے بال بچوں کی محاش کا

> ے ادھر بھی آدی، ہے اُدھر بھی آدی اس کے جوتے پر چک اس کے چرے پر نیس

اس لیے قرآن مجید میں کی دور کے اندر ہی غرباء و مساکین اور محروم المعید اوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور آئیں معاشی فکر ہے مطمئن کرنے کے لیے دفعات لیمی احکامات اور ہدایات اتر ناشروع ہو گئیں۔ قانون نافذ کرنے ہے قبل ترغیبی اور تشویقی انداز میں صاحب حیثیت حضرات کو کنشین انداز میں ایٹاروانغاق کی تلقین کی گئی۔ آئیس وہنی انداز میں صاحب حیثیت حضرات کو کنشین انداز میں ایٹاروانغاق کی تلقین کی گئی۔ آئیس وہنی انداز میں ایٹاروانغاق کی تلقین کی گئی۔ آئیس وہنی انداز میں اور دل کی تبدیلی نہیں آ جاتی اس وقت تک اس میں کوئی تبدیلی رونما اور انقلاب بیا کرنا آ سان نہیں ہوتا۔ دلول کی تبدیلی کا مطلب ہے ہے کہ دل و دماغ پر اس ذمہ داری کا

احساس جھایا ہوا ہو جو رب العالمین کا نائب اور سارے جہانوں کے پالنے والے کا
دخیلیفة الله فی الارض "ہونے کی حیثیت ہے ہم پرلازم ہے۔ پروردگارعالم کاخلیفہ
اوراشرف المخلوقات ہونے کا تقاضایہ ہے کہ ہمارایہ احساس ذمہ داری الیا بیدارہو کہ ایک
حدیث نبوی کے مطابق ہم ہر خریب ومفلس کی خربت وافلاس کی ٹیس اور چیسن اس طرح
محسوس کریں جس طرح ایک عضویدن میں تکلیف سے ساراجسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ (کا)
جب ہم کی غریب ومفلس کودیکھیں تو ہمارادل بے چین ہوجائے۔

حعزت جریز سے مردی مسلم شریف کی ایک روایت یقینا آپ کی نظروں سے
گزری ہوگی کہ قبیلہ معنر کے کھرلوگ جب بنگے پاؤپ ننگے جسم اور پھٹے پرانے کپڑں میں
ملبوس نبی رحمت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو '' فقسم عسو وجہ رسول الله علی ''
البنی ان کی یہ خشہ حالی دیکھ کرآپ کا چیرہ انور متغیر ہو گیا اور آ نجناب علی کہ کواس وقت تک
چین نہیں آیا اور اس فت تک آپ کے چیرہ انور پر بشاشت کے آٹارنمو دارنہیں ہوئے جب
شکر ان کی اس تنگ حالی کا ضروری سامان نہیں ہوگیا۔ (۱۸)

جب کچھادگ متاج اور ضرورت مند ہوں تو اس وقت اپنی ضرورت سے زائد مال وے دینے کی نبی اکرم علیق نے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ تھم فر مایا ہے۔مسلم شریف میں حضرت الوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ:

"ایک دفعہ ہم نی اکرم علی کے ساتھ ایک سفر ہیں تھے۔ایک جگہ ایک آدی ابنی سواری پرسوار آپ علی کے پاس آیا اور (سوال بھری نگا ہوں سے )دائیں ہائیں دیکھنے نگا۔ نبی اکرم علی نے اس کی اس احتیا جی کودیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا: جس آدی کے پاس فاضل سواری ہووہ سواری اس آدی کولوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل زادراہ ہے وہ اس بھائی کودے دے جس کے پاس زادراہ نہیں۔ رادی کہتا ہے کہ آپ نے مختلف ہم کے اموال کا ذکر ای طرح کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا ہم

ش ہے کی کو کھی اپنے فاضل مال میں کوئی حق نہیں'(۱۹)

الم مغزاتي كي "الاسلام دالمناجي الاشتراكية" كي والمصمعروف محتق اور مابر معاشيات واكثر نجات الشصديق في بيدوايت لكسي ب:

" دهرت جار بن عبدالله سے مروی ہے کہ نبی اکرم اللہ نے فرمایا: اس مہاجرین وافساری جاعت! تبہار کے بعض بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے ( کہ ان کی گلبداشت کرے) البذا تہبیں چاہیے کہ ایک آ دمی ان بی سے دو تین آ دمیوں کو ایٹ ماتھ ( کھانے پینے اور کاروبار وغیرہ بیس) شریک کرے۔ معزت جابر کہتے ہیں کہ بیل نے اپنی ماتھ دویا تین آ دمیوں کو طالبا حالا تکہ میرے پاس محمدت جابر کہتے ہیں کہ بیل نے اپنی ماتھ دویا تین آ دمیوں کو طالبا حالا تکہ میرے پاس

حفرت عبدالرطن بن الى برالعد ني بيان كرتے بي ك

"اصحاب صفر فقیر لوگ تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے ہی اکرم علی نے فرمایا۔ جس آ دی کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا موجود عوده (اصحاب صفہ میں سے) تیسرے آ دی کو لے جائے اور جس کے پاس چار آ دمیوں کا کھانا موده پانچو ہیں یا چھنے آ دی کو لے جائے۔ "(۲۱)

یک حضور اکرم ملک کے حسین تعلیمات تھیں جنبوں نے امراء واغنیاء کے دل میں خرج ہوں نے امراء واغنیاء کے دل میں غرجب کی عبت، احساس جدردی، خرخواہی، تمکساری، ایٹار و قربانی اور اخوت کے جذبات بیدا کیے۔ ترفدی میں ہے:

"يؤثرون ذالحاجة ويحفظون الغريب" (٢٢)

ده محلبرهاجت مندکواپناو پرترنن دیے اور فریب (کے تقوق) کی تفاظت کرتے ہیں۔ دوسری طرف غریبوں کے دلوں میں اپنا امیر بھائیوں کے لیے نفرت وعدادت کی جگہ مجبت ،عزت و تکریم اور مرتبہ شناسی کے لطیف جذبات پیدا ہوئے اور یوں ایسا ماحول

پراہوا کہ امراه وخرباه کے درمیان نفرت کی ساری دیواری ڈھے گئیں۔امارت وغربت

سے سارے فاصلے مٹ گئے۔معاشی ومعاشی نفاوت کی دوریاں ٹم ہوگئیں۔امیر وغریب کی

بنیاد پر طبقاتی تفریق تقییم 'نسب منسب ''ہوگی۔ دنیا کے خودسا خدد درجات اور مراتب کا

فاتمہ ہو گیا۔ چھوٹے بڑے ،امیر غریب، قریش غیر قریش ،عربی جمی روی، گورے

کالے اور آقا وغلام کے اخیازات ختم ہو گئے اور سب بھائی بھائی ،ایک دوسرے کے خیر

خواہ، بکی خواہ،اور جال شارین گئے۔امراه اور غرباه شی تعاون و تکافل اور بھائی چارے کی

الی پرسکون، پر لطف اور عجب بحری فضا پر اہوگئی کہ چشم فلک نے اس کا نظارہ اس سے پہلے

کیا تھا اور ساتے جم تک کرسکی ہے۔ (رضو ان اللہ علیہ ماجمعین)

مولاناالطاف سین حالی مرحوم نے اپنے مخصوص اندازیں مدینہ منورہ کے باہمی بعدردی، باہمی خیرخوابی اوراخوت ومساوات پر بنی معاشرے کا جونقشہ کھینچاہے۔وہ قابل طاحظہ ہے۔ فرماتے ہیں:

سب اسلام کے علم بردار بندے سب اسلامیوں کے بددگار بندے فدا ادر تی کے دفادار بندے سیتیموں کے رانڈوں کے عموار بندے

الغرض ایثار وانفاق اور مؤاسات کی اسلامی تعلیمات اور مؤثر ومنظم و مخلصانه ترخیب کوکام بیل الکراس وقت بھی غربت وفلاس کا مسئلہ بیزی حد تک حل کیا جاسکتا ہے۔

محتر مسامعین! آپ کو یا د ہوگا سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اقتدار سنجا لئے کے ابتدائی ایام بی جب " قرض ا تارو ملک سنوار و " سکیم شروع کی تھی تو پاکستانی مردو خواتین حق کہ بچل کے اندر کا مسلمان کس طرح جاگ اٹھا تھا اور کس طرح انہوں نے قرون اولی کی یا دیں تازہ کردی تھیں۔

اقبال ناامیر نیس ہے اپنی کشت ویرال سے ذرائم ہو تو بید مٹی بہت زر نیز ہے ساتی

### غربت وافلاس كے خاتمہ كے ليے قانوني دفعات

غربت وافلاس کے خاتمہ کے لیے شریعت مجمر پیغی صاحبما الصلوٰۃ والسلام نے انسان کے طبعی بخل کے پیش نظرانی روانفاق کی صرف اخلاقی اور ترفیبی ہدایات پر انحصار کر کے غرباء وسیا کین کو دولتمندوں کے رحم و کرم پڑئیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس نے اس کے لیے کچھے قانونی اور لازی دفعات بھی رکھی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ ، قانون نفقہ ، قانون میراث ، کفارات ، خراج ، جزیرہ جن کی تفصیلات اور جزئیات حدیث دفقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسمتی ہیں۔

ان قانونی دفعات میں صرف زکو تا ہی ایک الی ایمانی دفعه اور بابر کت ذریعہ ہے کہ اگر آج بھی پوری دیا نتداری سے وصول وتشیم کی جائے تو معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نبوی کی روے اس کا برا مقصد بی بیہے کہ ایک علاقے کے مالداروں سے لے کرفقراء ومساکین میں تقلیم کردی جائے۔ (۲۳) اس کے برعس جوليس موجوده دورى نام نهاد جمبورى حكومتول ش لكائ جاتے بين وه ذكوة كى عين ضدین ۔ بیکس زیادہ تر متوسط طبقہ غرباءے وصول کیے جاتے اور اغنیاء وامراء کی طرف لوٹادیے جاتے ہیں۔ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے لیننے کی کمائی اور مردوروں، کار یکروں، تاجروں ، ملاز مین ،صنعت بیشہ لوگوں سے مختلف شکسوں کے نام پر وصول کی جاتی ہے۔ بوی سخاوت بلکہ ' مال مفت دل برحم' کے عین مصداق بوی بیدردی اور بے رحی کے ساتھ صدر مملکت، وزیر اعظم وزراء ومشیران کرام ،عوامی نمائندوں ہورو کریس اور افسران بالا کے اللوں تلاول نفول خرچیون، نام نمود، پر تکلف سرکاری ضافتوں، حکومتی وسیای پروپیگنڈا، پردنوکول، شاہانہ طرز کے دفاتر اور فرنیچر دغیرہ پرخرج کردی جاتی ہے جبکہ اسلام بن زكوة كامعرف كى حكومت كى صوابديد يرنبيس بلكة رآن مجيد بن المعارف كا تعین کردیا گیاہے جن سے باہرز کو ة صرف نبیں ہوگ ان مصارف پرایک نظر ڈالنے سے یہ بات داضح ہو جاتی ہے کہ معاشی واقتصادی سطح پرز کو ق کا دارہ معاشرہ میں معاشی عدل و

انسان اورغربت وافلاس کو دورکرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔عہد نبوی،عہد خلفاء راشدین اور بعد کے کئی ادوار پس اس ذریعہ کو استعمال پس لا کر اسلامی ریاست کے جرفر دکو یہ بادر کرایا گیا کہ وہ دنیا پس لاوارث نہیں۔رسول مقبول علی نے اعلان فر مایا تھا:''اناولی من لاولی له''(۲۴) (پس جراس فخض کا والی ہوں جس کا دنیا پس کوئی والی نہیں)

''جوآ دی بھی مال چھوڑ کرم ےگااس کے دارث اس کے عصبہ ہول کے خواہ جو بھی ہوں، اورا گروہ اپنے خواہ جو بھی ہوں، اورا گروہ اپنے ذمہ دین چھوڑ کرم ایا بچے چھوڑ کرم الو وہ قرض اور پیٹیم بچے مرے ذمہ سیان کا دالی ہوں''۔ (۲۵)

ز کو ق کے بعد اہم قانونی دفعہ قانون نفقہ ہے۔ تفصیلات کتب فقہ ہل موجود

در کتاب المنفقہ "کے اعمر دیکھی جاسکتی ہیں۔ غربت وافلاس کے خاتمہ کے لیے بیدوہ منفرو
قانون ہے جو صرف اسلام بن کا حصہ ہے۔ اسلام نے دولتمند دشتہ دار پر اپنے قر بنی اور
غریب و نادار رشتہ داروں کا نان نفقہ داجب قرار دے کرمعاشی ومعاشرتی شخفظ کی بنیا در کھی
ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے ''مشکلات الفقر وکیف عالجھا الاسلام'' میں ککھا ہے:

'' نقداسلامی میں کتاب النفقات کے تحت رشتہ دار پرخرج کرنے کے باب میں جوا حکام دیئے گئے میں میرا خیال ہے کہ ایسے احکام نہ پرانی شریعتوں میں کہیں ملیس گے اور ندآج کے جدید قوانین میں اس کا خیال تک پایا جاتا ہے''۔(۲۷)

پھر آ مے چل کر انہوں نے اپنے ایک استاذ محترم ڈاکٹر محد موی کی زبانی ان کا ایک چھر آ مے چل کر انہوں نے اپنے ایک استاذ محترم دیداور بجیب واقعد لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے ، فرماتے ہیں:

" "شایدید بہتر ہواگر میں یہاں ذکر کردوں کہ میں قیام فرانس کے دوران جس کھر میں کچھ عرصہ رہا ہوں ایک نوجوان لڑکی بحثیت خادمہ کے رہا کرتی تھی جس کے چہرے سے خاندانی شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے گھر کی مالکہ سے پوچھا: بدلڑکی کیوں

# تفیشات کی بجائے سادگی کافروغ

کی ملک بیل غربت وافلاس کا ایک بردا سبب وہاں کے امراء بالخصوص المل عومت واقتد ارکاتھیشات ،اللوں تللوں، شاہ خرجیوں اور رنگ رلیوں بیل پر جانا ہے۔
اسلامی نقط زگاہ ہے کوئی آ دی حتی کہ سربراہ مملکت بھی عام لوگوں کے مقابلے بیل بودوہاش کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق بیل کوئی اخیاز نہیں رکھتا۔ (۲۹) وی آئی پی اور غیر وی آئی پی گفتیم غیر اسلامی ہے۔ نبی رحمت بیلی ہے سے بردھ کرکون دنیا بیل VIP ہوسکتا ہے اس کے باوجوداس شاہ دوعالم میلی کے دولت کدہ بیل دو دو مہینے آگے نہیں جلتی ہیں۔
مرائی میل کے حکر ان رسم کی کیٹروں کا کوئی جوڑا تہد کر کے نہیں رکھا گیا (۳۱) دی لا کھ مرائی میلی کے حکر ان رسم کی کہا نہ دو کرائش جس 'ایوان صدر' یا '' وزیراعظم ہاؤی '' بیلی تھی مرائی میلی کی رہائش جس ''ایوان صدر' یا '' وزیراعظم ہاؤی '' بیلی تھی اس کے حکر ان رسم کی رہائش جس ''ایوان صدر' یا '' وزیراعظم ہاؤی '' بیلی تھی اس کیا طول وعرض آج بھی '' گنبہ خصر گیا '' سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس قدی صفات سید العرب کی رہائش گاہ کے '' سامان زیست' اور '' کل دنیا'' کی تفصیل اور چشم دیدگوائی آ تی العرب کی رہائش گاہ کے '' سامان زیست' اور '' کل دنیا'' کی تفصیل اور چشم دیدگوائی آ تی العرب کی رہائش گاہ کے '' سامان زیست' اور '' کل دنیا'' کی تفصیل اور چشم دیدگوائی آ تی جھی پردھی جا سکتی ہے۔ (۳۳)

ازواج مطبرات میں ہے برایک زوجہ محترمہ یا آئ کی اصطلاح میں "خاتون اول" کا تجروک فتم کے سنگ مرمر سرا کوان کی کنڑی اورا مپورٹٹن سامان سے بنایا گیا تھا۔ اس کی تفصیل آئ مجی معلوم کی جاسکتی ہے۔ (۳۳۔الف) حضور علی نے ارشادفر مایا:

"ایاک و التنعم فان عباد الله لیس بالمتنعمین" (۳۳) ( ۳۳ ) ( عیش کوشی سے کچ کیونکہ اللہ کے بندے عیش کوشی سر تے )

آپ نے عام افلاس کے زمانے بیں ایک صحابی کے مکان پر ہالا خانہ کو پہند نہ فر مایا۔ (۳۵) پیاری گخت جگر سیدہ فاطمۃ الزھراء کے گھر بیں دروازہ پر پردہ دیکھا تو گھر میں داخل ہونا پہندنہ فر مایا۔ (۳۲) ای طرح ام المؤمنین سیدہ عائش کے تجرے میں لئکے پردے کو بچاڑ دیا (۳۲ الف) قادمہ بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوئی قربی رشتہ دارٹیس جواس سے بیکام چیز داد ہے ادراس
کے لیے زندگی کی آسائش فراہم کر دے؟ اس نے جواب دیا: بیلز کی شہر کے ایک ایجھے
گرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کا ایک چیا ہے جو بڑا مالدار ہے۔ گر دواس کی طرف کوئی تو بہیں دیتا۔ یس نے اس سے بوچھا کہ دوا سے معالمے کوعدالت میں کیوں نہیں لے جاتی کہ دواسے اس سے نان فقہ دلوائے؟ میر کیات سے دوصاحبہ جران رہ گئیں ادرانہوں نے جھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی قانوں نہیں ہے جس کے تحت بیلز کی اپنے بچیا ہے کوئی مطالبہ کرسکے"۔ تب میں نے انہیں اس سلسلے میں اسلام کا تھم سمجھایا۔ دو کہنے گئیں ''کون ہے جو ہمارے لیے ایسا قانون بنائے؟ اگر ہمارے یہاں بیقانونی کیا ظرے جائز ہوتو کوئی اورکی یا عورت ایسی نہ ملے جو کسی کی بینی، کارخانے ، فیکٹری یا حکومت کے کسی تھے میں کام کرنے کے لیے گھرسے نکلے۔'' (۲۷)

المخقرصاحب حیثیت آدمی پر اس کے غریب والدین، بیوی، جھوٹی اور نادار اولاد، ضرورت مند بہن بھائی اور دومرے متحق قریبی رشتدداروں کا تان ونفقہ واجب ہے۔
اس لیے حکومت جس طرح ہٹامی بنیادوں پر مردم شاری اور ووٹر نشیس بنانے کا اجتمام کرتی ہے ای طرح حکومتی ذرائع کوکام میں لاکر ملک میں واقعی غرباء ومسا کیس اوران کے قریبی صاحب ثروت رشتہ داروں کا مراغ لگایا جا سکتا ہے۔ بیصاحب حیثیت و ٹروت اگر رضا کارانداور صلد جی کے طور پر اپنے غریب اور قریبی رشتہ داروں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ ہوں تو تا نو نا آئیس ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تا نون نفقہ کے با قاعد ہ نفاذے غربت وافلاس پر کافی حد تک قابویا یا جاسکتا ہے۔

ای طرح عشر، صدقہ فطر و کفارات کی لازی ادائیگی ، خراج ، جزید ، مال غیمت و مال فے اور میراث کی تقسیم وغیرہ کے لازی احکام کا بوا مقصد یکی ہے کہ معاشرے سے غربت وافلاس کا خاتمہ ہو۔ (۱۸)

وطن عزیز بی عام غربت کا ایک برا اباعث حکمر انوں بھوا می نمائندوں اور دولت مندلوگوں کی عیش کوشی اور فتیش پسندی بھی ہے۔ اسلام عیش کوشی اور فتیش پسندی کی بجائے تمام معاملات زندگی میں سادگی کو پسند کرتا ہے۔ جس کے دنیا میں نقذ بے شار مالی ومعاشی فوائد ہیں۔ جبکہ فتیش پسندی اور عیش کوشی میں بے شار معاشرتی واخلاتی نقصانات کے باعث اے خت تا پسند قرار دیا گیا ہے۔

وطن عزيز بين برسال حكومتي بجبث كاايك كثير حصه حكمرانون، وزراءاورمشيران كي فوج ظفرموج بمبران بإرليمنك اوراضران بالا كيقيشات اورغير ضروري اخراجات كى عذر موجاتا ہے۔جس کے لیے بجث خمارہ کو پورا کرنے کے لیے ہرسال قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ا كيدر بورث محمطال صرف أيك صوبائي وزيريا ممبري تخواه الا ونسز، بيرول ، ثيليفون بل وغیرہ پراٹھنے والے مالاند اخراجات ایک لا کورویے سے زیادہ بنتے ہیں۔ حوامی نمائندوں کے لیے ہرسال بجٹ میں جومسر فاند مراعات رکھی جاتی میں اس سے انداز ونہیں ہوتا کہ ہے كى غريب كل كے نمائندے ہيں۔سابق اورموجوده صدر اور وزراء اعظم كو دى گئ مراعات کی تفصیل روز تامه " نوایئه وقت " کا بهورمورند ۲۳یجنوری ۱۹۹۷ء اوروفت روزه " تنجير كرا چي مورند ١٤ - جون ١٩٩٤ مثل ملاحظه كى جاسكتى ب- باتى تفعيلا جموزيد الوان صدراوروز براعظم سيكرثريث كى صرف وكيه بعال مهمانول كى تواضع اور ذيكر ضروريات کی فراہی کے لیے کروڑوں رویے رکھے جاتے ہیں جبکہ ملک کی اکثریت کے پاس سر چھیانے کے لیے چھونپڑی بھی ٹبین۔ دوسرے سرکاری دفاتر میں بھی ہرسال کروڑوں روپیے صرف ان کی تزئین و آرائش پرخرج ہوجاتا ہے۔اس ونت کوئی ۴۳ کمربرویے کا قرض مر پر ہے لیکن اس کے باوجود معروف دانشورصا جزادہ خورشید احد کیلانی کے بھول:

" مارے حکر انوں کا طرز معاشرت میہ پہتد دیتا ہے کہ بیلوگ ایک ایسے ملک کے حکران ہیں جس کے دریا دس میں گدلا پائی نہیں شیریں اور شفاف دودھ بہتا ہے۔ جس کے

در تنوں پر پے نہیں رو پرا گئے ہیں۔ جس کے موسم برسات ہیں سونے اور جاندی کی بارش
ہوتی ہاور جس ہیں آنے والے سلاب دنیا جہان کی تعتیل سمیٹ کریہاں بھیر دیتے ہیں۔
اسٹنٹ کشنر ہویا ڈپٹی کمشز اور وزیراعلی ہویا وزیراعظم سب کا انداز معاشرت ملک کے افلال اور جوام کی فریت کی ہلی سے چنلی ہی نہیں کھا تا۔ اے۔ ی کود کھے کر قطعاً انداز وہیں ہوتا کہ وہ کسی دورافقارہ تحصیل کا حاکم ہے۔ ڈی۔ سے سل کربالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ کی مسائل زدہ ڈویژن کا انچاری ہے۔ وزیراغلی کی شان وشوکت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کی فریب صوبے کا مقدر ہے۔ اور نہ وزیراعظم کے قرید ذریت سے یہ بعد چلا ہے کہ وہ کی مقروض ملک کا چیف ایکر کے والے سے یہاں مسلسل طرز عمل کی بات ہور ہی جو برسوں سے ہمارے اکثر و بیشتر کئے جاتے ہیں بلک اس مسلسل طرز عمل کی بات ہور ہی ہور تی ہو برسوں سے ہمارے اکثر و بیشتر کئے جاتے ہیں بلک اس مسلسل طرز عمل کی بات ہور ہی ہے جو برسوں سے ہمارے مکر ان اختیار کے ہوئے ہیں۔ "(روز نامہ ٹوائے وقت الل ہور مور خد ۲۵ د کیر مربوں سے ہمارے کے ران اختیار کے ہوئے ہیں۔ "(روز نامہ ٹوائے وقت الل ہور مور خد ۲۵ د کیر مربوں سے ہمارے کی بات تیار کے ہوئے ہیں۔ "(روز نامہ ٹوائے وقت الل ہور مور خد ۲۵ د کیر مور کی اور 1994ء)

اس غریب اور مقروض ملک کی ہر حکومت سادگی کے دعوی کا اور اعلان کے باوجود
بالائی سرکاری سطح پرکتنی بے دردی سے اخراجات کرتی رہی ہے۔ اس کا اعداز وگزشتہ سال ملک
کے قانون دان طبقہ دکلاء کی ایک درخواست سے ہوتا ہے جو انہوں نے لا ہور بائی کورٹ میں
دائر کی تھی اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ ان شاہ خرجیوں پر پاپندی عائمہ کرے اور جو ابھی
تک ساعت کی ختطر ہے (روز نامہ جنگ لا ہور مور خد ۱۰ اماری ۱۹۹۸ء) اس درخواست میں
مندرج حکومتی سطح پرشاہ خرجیاں اور عیاشیاں قو صرف شتے از خردارے کے طور پر بیں ، ورنہ

ورد کے تھے نہ پوچھ، بیں بیطولائی بہت المرائی بہت

15

عوای سطح پرسر مایددار، وڈیرے اور جا گیردارائی اندمی دولت کیل ہوتے پرکیا گل چھرے اڑاتے ہیں اور کس طرح غریب لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑ کتے ہیں اس کا اندازہ راقم یاکی دوسرے اوارے کی نہیں بلکہ "اقوام متحدہ" کی ایک رپورٹ ہوگیا جا سکتا ہے۔ جو روز نامہ "فوائے وقت" لا ہور موروزہ الوم بر ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئی۔ یہ رپورٹ پڑھے اورغریب جوام کے ساتھ تعلین تماق ملاحظ فرمائے:

" پنچاب کے ۵ء ، فیصد ملک، ٹوائے، لغاری، مخدوم، اور کھوسے صوبے کی ۲۰ فعدزمینوں یر قابض ہیں جبکہ سندھ کے ایک فیصد جام،جونی،سیداور وروبال کے ۲۰ فیمد، سرحد کے اور فیمد باہے، خنک، آ فریدی، نواب، اللائی اور میر۵ و ۱۲ فیمدر تجے پر حكرانى كرتے بين جكم بلوچتان ك ٠٠٠ فيمد جا كيردارسرى، جالى، مينگل وہاںكى أيك ایک اٹج زین برقابش میں مسکین یا کتان کے ۹۳ فیصد چھوٹے کسان صرف سام فیصد زین کے مالک بیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دوارب رویے کے مرف دری قرضے بڑپ کرنے والے ان جا گرداروں نے کیاس کی صل سے ۲۰ سے ۲۰ کروڑ رویے کمائے اور گندم، دالوں اور دیگراجناس کے ذریعے ۱۰ ے ۲۰ کروڑ رویے کمائے اور كوئى ليكس بحى نبين ديا - برخائدان اوران كو جوان برسال كما دور ، ريجه كى ازائى،شير بازیوں اور دیگر حیاشیوں پر ہرسال ۱۲ ارب۸ کروڑ ۱۷ لاکھرویے ٹرچ کرتے ہیں۔ میں فاعدان برسال سامال تعیش اور گاژیول کی درآ مدیرایک ارب ۹۲ کروژروی فرح کرتے ہیں۔جبکہ ہردن ملک کاتمیا کو استعمال کرنے برایک کروڑ ۲۲ لا کھرویے خرچ کرتے ہیں۔ ربورٹوں کےمطابق جا گیردار خاندان زرعی زمین کےعلاوہ یا کتان کے شہروں میں بھی ایک کھرب تین ارب اور اٹھا کیس کروڑ کی جائیدادول کے مالک میں ان کے کتے تازہ گوشت کھاتے ہیں لیکن ان کے ۱۵ لا کھ ملاز مین گوشت کھانے کے لیے عیو قربان کا انظار کرتے ہیں۔رپورٹ میں مزید کھا گیا ہے کہ پنجاب کے ۸ فیصد کسانوں کے باس پنجاب

کی کل نہری اور بارائی ذھن کا صرف کے نیعد ہے۔ سندھ کے ہار ہیں اور چھوٹے کہانوں
کے پاس سندھ کی کل ذھن کا ۱۲ نیعد سرحد کے ۲۷ نیعد کسانوں کے پاس وہاں کا ۲ و ۸ نیعد
رقبہ اور بلوچستان کے ۲۰ فیعد کسانوں اور حردوروں کے پاس اپنی ملکست کے لیے قبر کے
برابر ذھن بھی نہیں ہے۔ رپورٹ بی کہا گیا ہے کہ پاکستانی معاشرے کا برظلم، زیادتی،
کریشن، لوٹ کا پہندای پانچ فیعد طبقہ کے کھروں، ڈیروں اور حویلیوں کی طرف جاتا ہے۔''

البذااسلام کے قانون تجرکت ضروری ہے کہ ان سرکاری اور حوالی سطح پر مال کے ضیاع اور اسراف و تبذیر کرنے والوں پر پابندی عائد کی جائے اور دکام بالا ہے لے کر یہ خور دونوش میں، رہن مہن میں، غیر پیداواری یہ تج تک دفاتر میں سرکاری تقریبات میں، خوردونوش میں، رہن مہن میں، غیر پیداواری اخراجات وغیرہ میں بعض دوسرے ممالک کی طرح سادگی کفایت شعاری اور خود اختصاری کو فروغ دیا جائے ترکیبات یا تکلفات وضولیات کا شوق قرضے لے کر پورا کرنے کی بجائے معاشی خوشحالی کے صول تک مرف مضولیات کا شوق قرضے لے کر پورا کرنے کی بجائے معاشی خوشحالی کے صول تک مرف موریات "پراکتفا کیا جائے۔

### معاثى واقتصادي ترتى كاحصول

آج کے دور کو معاشیات کا دور کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی جی معاشیات کی حیثیت بمیش ملری نامی ہیں۔ کوشلیم حیثیت بمیش مسلم ربی ہے۔ اسلام جوایک فطری فد بہب ہے، نے بھی اس کی ابمیت کوشلیم کیا ہے۔ اس نے مال کوانسانوں کے لیے ''ماییزندگ' قرار دیااور فضول ضائع کرنے ہے منع کیا ہے۔ (۳۷) فقہاء اسلام نے آیات قرآنی کے استدلال سے حفظ مال وعدم تیج مال کو جوب پراستدلال کیا ہے۔ (۳۸)

معاثی ترقی اورخودانحماری ہی دو چیز ہے جس کے باعث دیگر اقوام کو جومعاثی میدان میں ترقی یافتہ جیں، کی ملک کے اعمروفی معاملات میں وخل اعماز ہونے کا موقع نہیں ملک کے اعماد ورلڈ بینک کی تعلم کھلا مداخلت اور معاشی نہیں مل سکتا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی تعلم کھلا مداخلت اور معاشی پالیسیوں میں وخل اعمازی کوئی ڈھئی چیجی بات بیس اس کی واحد وجہ ہماری احتیابی ہے

جوآ دی کسی مرده ( ننجر ) زین کوزنده ( آباد ) کرے وہ اس کی ہے۔ ( ۱۳۳ )
حضورا کرم میں لیے نے خود بھی کئی صحابہ کوآ باد کاری کے لیے زمینیں ( جا گیریں )
عنایت فرمائیں (۲۵ )

- (ب) جن جا گیرداروں کو انگریز حکومت کے ساتھ وفا داری اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کے صلے میں ہزاروں ایکٹر اراضی کمی تھیں وہ بجتی سر کار ضبط کر کے بے ' زمین کاشٹکاروں کو دی جا کیں۔
- (ج) جس زمیندار کے پاس کوئی زمین تمین سال تک بے کار پڑی رہے یعنی وہ تمین سال کے بیار پڑی رہے یعنی وہ تمین سال کے کئی بارٹ کر سے آباد نہ کر سے قوہ وہ نمین اس سے واپس لے لی جائے کیونکہ ارشاد بوگ ہے:

  داگر کوئی زمین تمین سال تک خال پڑی رہتی ہے تو اب فتح (روک رکھنے والے) کااس پرکوئی حق نہیں (۳۹)

حضرت فاروق اُعظم نے حضرت بلال جیسے عظیم المرتبت صحابی اور مؤ ذن رسول سے وہ زین واپس کے تقی مگر دور فارو تی تک سے وہ زین واپس کے لیتھی جو آئیس خود حضورا کرم علیقے نے عطا کی تھی مگر دور فارو تی تک وہ اسے آباز نیس کر سکے تھے۔(۴۷)

یوں تمام غیر مزروع در شین آباد ہو سکتی ہے اور جا گیرداری نظام کو محی تو ژاجا سکتا ہے۔

زراعت کے میدان میں بہتر تمائے کے لیے نظام آبیا شی کی اصلاح و ترتی کی

طرف بھی خصوصی توجہ در کار ہے۔ زراعت اور انسانی زندگی میں پانی کی انتہائی
اہمیت کے چیش نظر حضور اکر معلقہ نے پانی کوسارے انسانوں کی شتر کہ ملکیت
قرار دیا ہے (۴۸) سمندروں ، دریا وی ، تقدرتی چشموں ، حوضوں اور کنووں کے

بانی پرکسی کی ملکیت نہیں۔ (۴۸) جن صورتوں میں پانی پڑھنصی ملکیت کوجائز رکھا
گیا ہے وہاں بھی زائد از ضرورت پانی کوروک رکھنے اور بیچنے سے نبی اکرم علیف کے

منع فرمایا ہے۔ (۵۰)

ول کی آزادی شہنشائی شکم سامان موت فیصلہ جیرا جیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم سسی ملک کی معاشی تغییراس ملک کی فوجی طاقت اور دفاعی قوت کی بنیا داوراس

کی ملک کی معالی میراس ملک کی دی طافت اور دفا کی فوت کی بیاد اور اس کے سیاسی اور خود کے سیاسی اور خود کے سیاسی استحکام کی لازی شرط ہے۔ لہذا معاشی واقتصادی ترتی ، غربت کے خاتمہ اور خود کفالت کے لیے درج ذیل اقد امات کی ضرورت ہے۔

(۱)زرى زتى

کی ملک کی خوشحالی کا راز اس کی زرگی ترقی ش پوشیدہ ہے کیونکہ روز مرہ کی غذائی ضروریات زراعت اور باغبانی کی مرجون منت ہیں۔اس لیے ارشاد نبوی ہے:
"اطلبوالوزق فی خبایاالارض"(۳۹)
(رزق کوزشن کی پیٹائیوں ش تلاش کرو۔)

حضور اکرم علی نے بذات خود بھی مقام جرف میں کاشکاری کر کے امت کو زراعت کی ترغیب دی (۴۹) آپ علی نے آلات زراعت کو گھروں میں بندر کھنے کو ذات و بدھالی قرار دیا۔ (۳۱) کیونکہ گھروں میں آلات زراعت کو گھروں میں بند کرنے ہے زراعت کا سلسلہ موقوف ہوگا اور قومی معیشت تباہ ہوجائے گی۔علاوہ ازی قرآن مجید میں زراعت و باغبانی کے لیے متعددار شادات ملتے ہیں۔ (۳۲)

میں زراعت و باغبانی کے لیے متعددار شادات ملتے ہیں۔ (۳۲)

(الف) موات (بنجراور بیکارسرکاری زمینوں) کوآباد کرنے اور قائل کاشت بنائے کے
لیے ایسے لوگوں کو مفت الاٹ کی جائیں جوانیس آباد کریں۔اسلام بنجر زمینوں کو
کمی فرد کی ملکیت بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک تو حکومت کی ملکیت بھی شلیم نہیں
کرتا۔ (۳۳) بلکہ وہ اے اس شخص کی ملکیت قرار دیتا ہے جوائے آباد کرے۔
حضورا کرم علیت کا ارشاد گرامی ہے:

(۵) زرگی ترتی کے لیے کاشتگاروں کو ضروری اور مناسب سہولتیں فراہم کرنا مجی کومت کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً زرعی مقاصد کے لیے قرضے، آلات زراعت ( ٹریکٹر وغیرہ) اور یجوں کی فراہمی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں آلات زراعت اور یجوں کی فراہمی حکومت کی طرف ہے گی گئی۔ (۵) اور ذری اجناس کی فروخت کے لیے آر مقیوں کا واسط ختم ہونا جا ہے۔ اور ذری اجناس کی فروخت کے لیے آر مقیوں کا واسط ختم ہونا جا ہے۔

### (۲) صنعت وترفت

معاثی استکام اور وسائل معیشت بی صنعت وحرفت کوکلیدی اجمیت حاصل ب-قرآن مجید بی صنعت وحرفت جوعمرانی اور تهذیک لحاظ سے نهایت قابل اعماد اور مشحکم ذریعه معیشت ب، کوذر بعیر معاش بنانے کے اشارات ملتے ہیں (۵۲)

غذائی اجناس اور ضروری مصنوعات میں دوسر یے ملکوں کی بختا تی کسی حالت میں بھی کسی ملک کے لیے خوش آئندام نہیں۔ یہی وجہ کے فقہاء اسلام نے ہرالی چیز کی تعلیم اور اس کی تیاری (صنعت) کوفرض (فرض کفایه) قرار دیا ہے جومسلمانوں کی دنیدی ضروریات اور مادی زئدگی کے لیے لابدی ہے۔ (۵۵) موجود و دور می صنعتی ترقی اس لیے بھی ناگزیہ ہے کہ آئ کل دفائ قوت کا دارو مدار منعتی ترقی پر ہے۔اور جدید آلات حرب اور دفا ئ سامان كى تيارى صنعتى ترقى عى سے وابسة باور اسلام مسلمانوں كودفا ئ قوت، التحكام كے ليے برحم كى تيارى كاحكم ديا ب(٥٧) چونك يد متعدمتعتى رتى فولادا شى توانائی اور بکل کی طاقت جیسی بنیادی صنعتول کوفروغ دیئے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکا۔اس ليان جيزول (صنعتول) كالهممام بمي لازم قراريائ كا- كونك فقبي قاعده بكردمى شرى فريفه كى ادائيكى اكركسى دوسر عام يرموقوف موقوده كام يحى فرض موجاتا ب(٥٥) اس وقت اقتصادی وصنعتی بیماعگ کی ایک بوی وجه تنکی بیماعگ مجی ہے۔ ترقی یافت ممالك كارقى كاسب مرف بيداداركااضافينيس بلكان كارقى كالصل سبب يدي كدده

جدید سائنس اور شیکنالوجی کے بلاشرکت غیرے مالک ہیں۔ ہمارا المید بیہ ہے کہ سلم ممالک کے پاس اگرچہ کروڑوں ٹن پٹرول کے ذخائر موجود ہیں۔ مگر ان ذخائر کا معاشی و تکنیک سنٹرول مغربی ممالک کے ہاتھ میں ہے۔

لہذامنعتی بین بس ترقی کے لیے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو ہرمکن سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساکنس اور ٹیکنالو تی کوفروغ دینا ضروری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ملکی معنوعات کے استعال اور خریدار کے اعتاد کو بحال کرنے کے لیے معنوعات کے معیار پرکڑی نظر رکھنا بھی لازی ہے۔

# (٣) تجارت مين فروغ

تجارت (تباول منافع ۵۸) تخصیل مال ، اقتصادی ترقی اور غربت کے خاتمہ کا ایک انہ فراید ہے۔ قرآن مجید شل متعدد آیات ش تجارت کی ترغیب دی گئی ہے (۵۹) تجارت کے فروغ اور اس میں دلچیں پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم البیقی نے اس کے بے شارد نعوی فوا کداور برکات بتائی ہیں۔ حدیث کی کیابوں میں ''کتاب المبع ع'' وغیرہ اس پر شاہد ہیں۔ خود بھی تجارت فرما کر اس پیشہ کو اعزاز بخشا۔ (۲۰) اسلام میں تجارت سے مقصود محمن نفع کمانا نہیں بلکہ انسانی ہمردی ، باہمی تعاون اور خدمت خلق ہے۔ مادی منفحت خانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت بھی ہے نہ تجارت میں ان تمام صورتوں کو خانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت بھی ہے نہ تجارت میں ان تمام صورتوں کو تا جائز قرار دیا ہے جن میں لوگوں کا احتصال ہوتا اور ان کے ساتھ کی تم کی زیادتی یا دعوکہ ہوتا ہو تھیل کے لیے صحاح ستداور مشکلو قو غیرہ میں کتاب المبع ع کود یکھا جا سکتا ہے۔ ہوتا ہو تقصیل کے لیے صحاح ستداور مشکلو قو غیرہ میں کتاب المبع ع کود یکھا جا سکتا ہے۔ ہوتا ہو تقصیل کے لیے صحاح ستداور مشکلو قو غیرہ میں کتاب المبع ع کود یکھا جا سکتا ہے۔ المبعد معاشی ترتی واستحکام اورغ بت کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ:

ا حصرت کاری واسخه م اور تربت نے جائمہ نے سے سرور کے ہے۔ اندرون اور بیرون ملک تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری لوگوں کوتمام مکنہ مراعات اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان پرناروائیس عائد کرنے سے گریز کیا جائے کیونکہ لیکس کی زدیمی بالاً خرصار فین پر ہی پڑتی ہے۔ خصوص طبقہ کی طرف مڑ جائے جیسا کہ برشمتی ہے وطن عزیز بھی ہورہا ہے۔ دوسری طرف
زکوۃ صدقات نفقات کفارات وصیت وراثت وقف ھے وغیرہ جیسے واجبی اور نفلی احکام
دیے جیں جن کے ذریعے دولت ستحقین اور ضرورت مندوں تک پہنچتی رہتی ہے۔
دولت کی منصفانہ تقییم کے لیے دوکام بنیادی اہمیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک تو معاثی نظام سے سود خاضا تمہ شری نقطہ نگاہ سے ہر طرح کا سود حرام اور اللہ ورسول سے جنگ تو ہے ہی (۲۲) عقلی اعتبار سے بھی بیالی قباحت 'ام الخبائث' ورسول سے جنگ تو ہے ہی (۲۲) عقلی اعتبار سے بھی بیالی قباحت 'ام الخبائث' یا الیا ''مردار'' ہے کہ جب تک اس کو بیس نکالا جائے گا نظام معیشت کا ''کنوال''
یا کئیں ہوگا۔ موجودہ اضطراری حالات بیں ایک خاص وقت تک تو سودی نظام کی گنجائش ہو گئی ہے گرمتھا آس کی گنجائش نہیں ہوگئی نہ شرعائہ قانو نانداخلا قا۔
دوسرا کام نظام زکوۃ کامؤ ٹر بحر پور اور دیا نترارانہ نفاذ ہے نظر ہے لو لے اور ہرا کام نظام زکوۃ سے معاشی مسلمانوں ہرائی کو ایس کوا سے ہی فرض قر ارنہیں دیا۔ یہ ملک کے اندرغر بت، افلاس ، تگلدی اور

معاثی بدعالی کاسب سے بزاعلاج (یالریشن) ہے۔ارشاد نبوی ہے: "بیز کو ۃ اغتیاء سے وصولی کی جائے گی بھراک علاقے کے نقراء پرخرچ کی جائے گی۔"(۲۷)

پاکتان میں پائے جانے والے صددرجہ معاشی تفاوت اور غربت کوئم کرنے اور ضرورت مندوں کی کم از کم بنیادی ضرور بات زندگی کو پورا کرنے کے لیے موجودہ نظام زکو ہ میں اصلاح پھر دیا نتدارانہ وصولی اور دیا نتدارانہ تقیم ضروری ہے باتی سارے اقدامات ٹائوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ

کے نہ باشد. درجہاں مخان کس کت شرع میں ایں است وہیں خش شرع شین شین ا۔ کاروباری معاملات کی گرانی اور ہرتم کی بدعوانیوں اور استحصال کے خاتمہ کے لیے دیا تہ دیا تہ افراد پر شمل ایک ادارہ قائم کیا جائے جوناپ تول میں کی ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری وغیرہ جیسی خرابیوں کا ازالہ کرے۔ مصنوعات کے مطلوبہ معیار اور ان کی تیاری کے طریقوں پرکڑی نگاہ رکھے اور بدعوانی کے مرتکب افراد کائتی ہے کا سرکرے۔

iii۔ ہر تم کے معاہدول سے پیدا ہونے والی اجارہ داریوں کو ممنوع قرار دیا جائے جن
کے ذریعے بڑے صنعتکار تاجر باہم مجموعہ کر کے اشیاء کی من مانی قیمتیں مقرر
کرتے ہیں اور عوام آزاد مقابلہ ہے مستنفید نہیں ہو پاتے۔ سامان قیش اور شری
نظانظر سے ناجا کزاور حرام اشیاء کی تیاری اور درآ مد پر پابندی عائد کی جائے۔
(۴) دولت کی منصفانہ تقسیم

معاشی ترقی واستحکام اور غربت کے خاتمہ کے لائری ہے کہ ملک ہیں وسائل رزق و دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے۔ اسلامی نقط نظر سے مال و دولت خواہ کی شکل ہیں ہو، اللہ کا پیدا کر دہ اور دراصل اس کی ملکیت ہے (۱۲) انسان کے پاس جو پچھال و دولت ، زہین گھریاراس ہیں اس کی حیثیت نائب اور خلیف کی ہند کہ خود محتار مالک کی۔ (۱۲) شریعت کہتی ہے کہ دولت کو کسی خاص طبقہ یا چند ہاتھوں ہیں محد و داور سمٹ کرنہیں رہ جانا چیا ہیں۔ (۱۲) بلکہ بد دولت ایسے افراد تک بھی پہنی چاہیے جو پیدائش دولت کے مل ہیں اگر چہ براہ راست تو حصر نہیں لیت گر دولت کے اصل مالک رب کریم نے ان کے حقوق بھی دولت ہیں رشتہ داریتیم محتاج بھی دولت ہیں رسائل مسافر اور مقروض وغیرہ شامل ہیں۔ (۱۵)

دولت کی منصفانہ تقلیم کے لیے شریعت مصطفوی علی فی نے ایک طرف تو ان تمام راستوں مثلاً سود، اجارہ داری، جوا، استحصال، رشوت، غین، دھو کہ، ملاوث، فراڈ وغیرہ کو مسدود کرنے کا تھم دیا ہے جن کے ذریعے دولت کا بہاؤکسی فردواحدیا محاشرے کے ایک

سوره الانعام، أخرى أيت سورة الزخرف: ٢٧ IJ مكلوة المعان مهمهم طبح سيد كميني كراتي 14 ملم شريف (كاب الزكوة باب الدوي على العدقة ) ا: ١٤٧ والتي كال كرا يى JA محمل ( تابللغل ) جه ما الملح لذكي كتب فاذكرا بي Ŋ وْ اكْرْنْجَاتِ الله معد عَيِّى" اسلام كانظرية ملكيت" وهي اسلا كم يبليك شنو ، لا مور ١٩٦٨ و B الناج " بي كل " ج من ١١٥٩ مسئله ٢٥٥ على معر ŋ المرتدى بإب اجاء في والتعديول الدعي yr BUT UIL BORNALITUS E <u>y</u>r زغلول مودود المراف الديث (تحتاما) مح يخارى كتاب في الاستقراض باب المسلوة على من ترك وينا \_ كتاب العنقات باب ول 10 التي كن كرك دينالوفياعا قال وْ الراد ورجم بنام المقر المنام المقروكيف عالجماالا المام (اردو ترجم بنام اسلام اور 17 معاثى تحفظ ) عن ١٣ ١١ من الا بور تنعيل كفيل احلاءول كتب فقدوه عث متعلقه ايواب (الف)ايميد: كماب الاموال (اردو): انكسهم املام آباد (ب)دربارتيم يسماذين جل كي تقرير (نوح الثام ازدي من ٥٠١ ملكته) ديكي : (الف) مح يخاري:٩٥٢:٢ ١٥٩ بلخ كال كرا يي 50 (ب) مج مسلم:۱:۱۰ الملح كرا جي (ج)معنف ائن الي شير ۱۳: طبح كراجي (د) مح الن حبان: ٨٨٠٩ شخ بوره يا كستان لما حلماو: (الف)ميرت نويدلا بن كثير ٢٠٠١١ على قابره (ب) ميرت مليد: ۱:۱۵۱۲ ۱۵۱۲ مملح معر (ح) كام احدين عبل: كاب الربد بم: ١٩ وارافكر

| حواله جات وحواثي                                                                        |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| ا بن درم الحلى جلد ١٩٥٥ من ١٥٥ معر (تحت منافير ١٥٥)                                     | Ţ         |  |
| مكلوة المعائ (كاب الرقاق) من وه والمن كرايي                                             | Ľ         |  |
| (الف) بحوالية اكثر تورفير غفاري: "اسلام كامها أي افقام" من مناويال عكورست الاجريري الام |           |  |
| سورها ل عمران:١٩                                                                        | r         |  |
| موره القره ٢٠٨_٨٥:                                                                      | C         |  |
| موره الشوري: ١٦٥ موره التسام: ١٦٥ ١٦٣                                                   | ٥         |  |
| Prod Ulasor                                                                             | 2         |  |
| موده الما كده: ٢٦ يمودة الأعراف: ٩٦                                                     | £         |  |
| 10: 4410                                                                                | Δ         |  |
| (الف)ايوميدالله محرين اساعيل بخاري: الجامح المحج انا وسافيح كلان كرايتي_                | 2         |  |
| (ب) محمد الطبقات الكبرى الااله ١٢٥ طبق بيروت_                                           |           |  |
| (ج) احرعبدالرحمن البناء _التح الرباني رتيب منداحه ٢٠٠٠ ١٩٣٠ عن قروه                     |           |  |
| (د) مافظ این تجرعسقلانی، فخ الباری شرع بخاری ۱۹۳۰ طبی لا بور، ۱۹۸۱م                     |           |  |
| (۵) على بن بر بان الدين طي: سررت عليد ا: ١١٥٥ طبع معر                                   |           |  |
| (د) بدرالدين ين عرة القارى شرع بقارى ١٢٠٠ من يورت                                       |           |  |
| (ز) حافظانورالدين يحيى: جميح الزوائدوني النوائد ١٣١٠٩ملي قبره                           |           |  |
| معکوة المصائع ص: ٢٠٠١م مح بناري (كآب الهيوع) ١٤٨١م مع كان كراجي_                        | 10        |  |
| ع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                | <u>II</u> |  |
| (الف) نش الائر برختي: ألمهو ما ٣٠٠: ١٣٥٠ في معر                                         | 11        |  |
| (ب) انن جرعسقلانی: الاصاب فی تمیز الصحاب (ترجمه صغرت سعدانساری)                         |           |  |
| الن افيرالجزرى:امدالفايد:١٠١٣(رجه صرت مدانمارى) طبح طبران                               | 11"       |  |
| مورةالتياء: ١٠٠٠                                                                        | T.        |  |

مكلوة من ١٩٢ (باب من الأخل المعلة ) في كان كراجي

10

(م)زيلى لعب الرار (كارانافعب) ويكي : (الف) كماب الخراج لي انن آدم س: ١٩٣٠ مع يروت Ma (ب) ايعبيد: كأب الاموال (اردو) ا: ٢١ مطيع اسلام آباد (ع) شن الي داود:r: هما في كرا يي بدائع المستائع للكاساني:١٩٣٠ (الف)منن إلى دا كود:٢٠ ١٣٥٥ منح كلال كراحي (ب) ايديديد: كمان الاموال (اردو) ا: ١١ ١١ اسلام أباد (ج) كي اين آدم، كماب الخراج من: ٩٣ بروت سنن الي واكد:٣٩٢،٢٠ طبي كلال كرا يي M بدائح احدا لُعُ للكائماني (كتاب الشرب) ج:١٠١١ (ادوترجم) 79 (الغب) محيح مسلم: ١٠:٨ المنع كلال كراحي (ب) سنن الي داور:١٠:٥٢٥ على كلال كراتي (ب) سنن الي وأورج ٢٠١٥ اللي كلال كراجي (5) かかてことかっからというしいら (و) يُن ان آم (كاب الحراق بن عامروت) طحاوى بشرح معانى الاجار:٢٠١١٢ طبي دفل اھ مورة الحديد: ١٥- مورة الاعراف ٣٦- مورة الحل: ٣٣ مورة مها: ١١-١ ٥٢ مختلوة ص: ۲۲۱ طبع كلال كراچي ٥٣ الممفرالى احيا علوم الدين (باب فعل الكب ١٣٠٢ 01 شاهو في الله: عند الله البالغة (ابواب طلب الرزق) ج: ٢ 00 مورة الانفال: ١١ 24 لارى:الاكام في احول الاكام: ١٥٨:١ 04 كلة الاتسادالاسلام عدد ٢٥س: ١ شوال ١١٥ه ۸۵ مورة بحد: ١٥ مورة النمام: ٢٩ مورة 6 طرااا مورة البقره: ١٩٣٠ - ١٤٥ ما ١٩٩ اه

(و)الماوردي:اعلام العوه:٩٩١ طبع ازحر معر (م) ابن جوزي: كرّاب الحرائق: ٢٩٤ بيروت واكر محد الله: عهد نوى ش نظام حكر انى ص بههما طبح كراجي 77 لما حظه بو: (الف) محم بخاري: ١:ص: ١٣٧٤ بليج كراجي 1"1" (ب) محيم مسلم مع شرح نووي: ١: ١٨٥ ملح كرا چي (ج) المام احمد: كماب الزيدس: عدد دار الفكر (و)متداني ليعلى: ١:١١١ـ١١١ (م) يهني دلاكل المتوه: ١٠١٥ ٣٣٥ يروت، مكتبه الربيلا مور ائن سعد: الطبقات الكبرى ا: ٥١ ٥ طبع بروت مكلوة ، باب فعنل الفقراوس: ١٩٣٩ 27 منن اني واؤد (كتاب الاوب) ٢: ١١ ١١ صح الطالح كراجي 70 سنن الي واؤو (كتاب اللهاس) ٥٢:٢ 27 (الف)سنن الي واؤده:٢:٥٥٥ سورة التساء: ٥ 72 جماص: ادكام القرآن تحت آيت ታለ مجم الروائدوش الغوائد المبيعي (باب الكسب و التجارة والحث على طلب الرزق) 379 الهوطلسرهي:٢:٢٢ بنارى كتاب الزداعة <u>M</u> مودة الكحف ٢٣٠ ٢٣٠ ميودة الواقد: ١٣٣ ١٣٠ ٣ محوع فآوى الن تيد : ١٨٠ ٢٨٥ ديكيي : (الف) مح بناري: ١٠١١ المع كال كراتي (ب) كتاب الخرائ لامام افي يوسف م: 16-17 يروت (ج) الكلى لا ين حزم: ٨: ٢٣٣١ مسئله ١٣٣١ مغر (د)سنن الي داؤد:٢:١٤٤١ طبع كلال كراتي

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْم

# دورحاضر میں نم جبی انتها پسندی کار جحان اوراس کا خاتمہ تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں ہے

نحمله وتصلى ونسلم على رسوله الرؤف الرحيم الكريم امابعد: امت مسلم کی نا تفاقی عملی اعتبارے نظام اسلام سے دوری ، تمام وسائل موت كے باد جود اقتصادى معاشى اور سائنس وئيكنالوجى كے لحاظ سے يستى، أكثر اسلامي ممالك يس حكر انوں كى عوام يس بري اور خلافت كا جمبورى وشورائي نظام مند بونے كے باعث نفساتی کزوری،مغادیری، دین بے میتی، ذاتی اقتداری خاطر بدی طاقتوں کی کاسدیسی اورآ ليكار بنے كى ياليسى، عاصب اقوام كظم وجرك ظاف دومل كي طور يرحريت پندول اور مجاهدين كى بعض اوقات بي كل كاروائيون اور فدائى حملون اور مسلمان نوجوانون من جذب جہادی بیداری جیسی وجوہات اورسب سے بڑھ کر استبدادی استعاری اورصیبونی قوتوں کے اسلام کے ظاف فدموم عزائم کی محیل کے لیے مغربی میڈیا اور پریس نے سوچ سمجھ منعوب كة تحتال وقت "كلمة حق اريد بهاالباطل"كم صداق دنياش امنهاداس قائم كنے كے نام يرملمانوں كے خلاف "غربى انتالىندى، رجعت پىندى، تشددادرد جشت كردى عيے يك طرفدو بے بنياد الزامات اور برو بيكندے كى مىم زورو شور سے شروع كر ر کی ہے۔اس سے محل زیادہ براالیہ اور افسوس ناک امریہ ہے کہ اکثر اسلامی حکومتوں نے ان من محررت الزامات كو بالتحقيق اور بلا ادنى غور وخوض اس طرح قبول كرايا باوراس طرح" أَمَنَّا وَصَلَّفْنَا" كِها بِكُن آسانى وى كوجى السطرح تول ندكيا موكار

|   | ا ۱۲۳ طبع بيروت | شامليه: ۱۲۱:۱  | (الف)سير، | 7.  |
|---|-----------------|----------------|-----------|-----|
|   | اللبع بيروت     | دانان سور:ا:۲۱ | (ب)طبقارة |     |
| _ | m.f             |                | a ale     | 444 |

الورة المؤمنون ٨٨٠٨٥٠٨ مورة البقرة ١٨١٠ مورة أور ١٣٣٠

ال سورة صديد: ٤

(ب) تغییر کیرلگرازی:۲۹:۲۱۲معر

سال سورة الحشر: ٤

ال سورة الزاريات: ١٩

١٠: سورة الترة : ٨٣٠ عداء ١٥ اسورة التويد: ١٠

ال موروالقرو: ١٤٩

على مح بخارى (كتاب الزكوة) ١٠٣:١

\*\*\*

اسلام نے منصرف بیکہ بندگی جبری اشاعت کو ناپند کیا بلکہ اس کا فلفہ بھی بنایا کہ فیصان کی اس امری فل فیسلے بھی بنایا کہ فیصان کی جنر بنیل کی جائز سے تیز تکوار کی فوک بھی کی لوح دل پر بیتین کا کیا ہے؟

ایک جو ف بھی فیش جبیل کر سکتی حالم کی تمام تو تیں بھی اگر بیچا بین کہ جروا کر اوسے کی کے قلب کو مطمئن کردیں تو ناممن ہے۔ تین و تیراوز تیز سے کوئی عقیدہ دل بیل نیس اتا را جا سکتا۔

اس لیے قرآن مجید بیل اطلان فر مایا گیا:

' لا اِنْحُواهَ فِي اللِّيْنِ قَلْتَبَيْنَ الرُّهُ لُمِنَ الْغَيِّ ''(سورة البقره:٢٥٢) وين (كِ تَعِل كرنے) مِن كرتم كى كوئى زيروى نبيس (كيونكه) مدايت واضح موچكى بهم كمرانى سے۔ دوسرى جگرفرمايا:

"وَقُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكُمْ فَمَنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُّرُ" (سورة الكمن: ٢٩)

اور (اے پینجبر!) آپ اعلان کر دیں کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف ہے آچکا ہے۔ سوجس کا جی چاہیان لائے اور جس کا بی چاہیان لائے اور جس کا بی چاہے افرر ہے۔

منی دین کوز بردی پھیلانا اسلام کی نگاہ میں ایک ایسانعل ہے جس سے رسول کرم میں ایک ایسانعل ہے جس سے رسول کرم میں ایک کا سے دیا نچارشادالی ہے:

'وَلَوْشَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَنُ فِي الْآرُضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا وَ الْأَنْتَ تَكُوهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوُ الْمُؤْمِنِينَ ''(سورة الأِس: ٩٩) المَانَ تَكُوهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوُ الْمُؤْمِنِينَ ''(سورة الأِس: ٩٩) اورا گر تيرا پروردگارچا بتا توروئ زين پرجتے بحی لوگ بي، سب اوران کے آتے۔ تو (اے تغیر!) کیا آپ لوگول کومجود

بہرکیف آئندہ سطور میں زیر بحث عنوان کے حوالے سے پہلے ہم اس امر کا جائزہ لیس کے کہ فرجی اختیارے منوع جائزہ لیس کے کہ فرجی اختیارے منوع اور تالین کے کہ فرجی اختیارے منوع اور تالین کہ بین اور ان کا خاتمہ ضروری ہے اور کون کی صور توں پر خلاا طلاق کیا جارہا ہے۔ پھران تمام صور توں میں تعلیمات و ہدایات نبوی علیہ اور اسوہ رسول علیہ کیا ہے؟ انتہا لیسندی کامعنیٰ وسبب

''انتها پندی''کالفظ کوئی ایسامخلق اور مشکل لفظ نہیں جس کی تحقیق کے لیے ہمیں میں بھری کی حقیق کے لیے ہمیں میں جوڑی بحث اور نفت کی کتابیں کھنگا لئے کی ضرورت پیش آئے۔ بیلفظ عربی اور فاری کے دوالفاظ سے مرکب ہے۔ اس کالفظی ولغوی معن کسی چیز کی آخری حداورا خیز کنارے کو استخاب کر لیہ اور چن لیہ اور چن لیہ اس حوالے سے فرہی انتها پندی کا معنی بیہوگا کہ فرہی عقائد و انتمال اور مسائل جن کے متعدد بہاوہوں یا جن کے بارے جس کی اقوال و آراء ہوں تو ان فرال اور مسائل جن کے متعدد بہاوہوں یا جن کے بارے جس کی اقوال و آراء ہوں تو ان میں سے اپنی پسند کے ایک ہی نقط فظر کو اپنا لیمنا اور دوسرے نقط فظر کو فلط جمعنا یا فرہی انتمال و ادکام اور اوام و فوائی کو ان کے اصل ورجہ و شرع حیثیت سے گھٹاد بنا یا بودھاد بنا دوسر لفظوں میں ان کے اندرافر اط و تفریط سے کام لیما۔ یا مکلفین کی قوت و استعداد اور صالات کا لی ظ کیے بخیر سب پر یکسان تھم لگانا و غیرہ ۔ یہی موج اور طرزعمل فرہی انتہا پسندی کا براسب ہے۔

ندجى انتنال بندى كى چندصورتيں

(۱) اپناند جب زبروسی منوانا

ند جی انتها پندی کی ایک صورت بیہ که اپناند بب وعقیدہ بلادلیل اور دوسرے آدی کی دلی رضا ورغبت کے بغیر زیر دئی اور دھونس سے اس پر خھونسا جائے۔ووسرے لفظوں میں جبروا کراہ کے ذریعے دوسروں کو اپنے مذہبی افکار ونظریات اور عقائد کا قائل بیایا جائے۔اسلام اور تعلیمات نبوی عقیصے میں اس قتم کی خربی انتہا پندی کی قطعا گنائش نہیں۔

نہارے جان مال اور عزت و آبر و کی حفاظت ہماری ہوگی۔ اگر وہ ان دوباتوں ش سے کوئی بات تجول کرلیں توان سے لڑنا جائز نہیں۔

سے قانون جو سرتا پائن پندی سلامت طلی اورخوزیزی سے بیجنے کی آخری کوشش پٹن ہے، اس کو دشمنان دین نے اس صورت میں ٹیش کیا ہے کہ پیغبراسلام میں ہے نے لوگوں کو تکوار کے زورے مسلمان بنانے کی تعلیم دی۔ جبکہ رحمت عالم سیالی کا وائمن اس الزام بلکہ بہتان سے یکس یاک ہے۔ (۲)

### (٢) دوسرے ذاہب کو برداشت ندکرنا

ندہی انہا پندی کی دوسری صورت سے ہے کہ آدی اپنے فدہب کے علادہ دوسرے کی فرہب کے علادہ دوسرے کی فرہب وعقیدہ کود کھنے اوراس کے مائے والوں کو ہداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسلام اس تنم کی فرہبی انہا پندی کی بھی قطعاً اجازت آبیس دیا۔ اس نے دوسرے فرہب کے بیروکاروں کو ان کے پندیدہ فرہب کے عقا کد ونظریات کے مطابق عبادت فرہب کے عقا کد ونظریات کے مطابق عبادت اور معاشرتی معاملات طے کرنے کی صرف اجازت بی نہیں بلکہ مشترک اور مسلمہ امور کی فیاد پر انہیں اتحاد کی بھی دیوت دی ہے۔ چنا نچار شادا الی ہے:

مراک ملمان کی این فدجب وعقیدہ اور اپنے معبود تل کے ساتھ محبت و

کریں گے تی کہ وہ خومن بن جائیں۔
اسلام میں تق کی جماعت اور باطل کی فلست کے لیے اڑنا جائز ہے۔ اور اس کے لیے خود رسول مختشم علیات کے حیات طبیبہ میں متعدد فرد وات وسرایا کی مثال موجود ہے۔ جس سے خالفین اور معائدین نے برعم خولیش میہ نتیجہ ذکالا ہے کہ بیاڑا ئیاں صرف اس لیے لڑی گئیں کہ اسلام کو تکوار کے زور پر پھیلا یا جائے۔ حالا تکہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی الی فہیں جس میں کی کافر وغیرہ مسلم کوزیرد تی مسلمان بنانے کا تھم ہوا ور شریرت طبیب سے کوئی الی ایسا واقعہ دکھا یا جا سکتا ہے جس میں کی کوزیرد تی تکوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں قرحضورا کرم بلکھ تی کوئی ہوایت فرمائی گئی ہے کہ:

"اوراگر (لڑائی میں) مشرکین میں ہے کوئی ایک آپ ہے پناہ کا طالب ہوتو اس کو پناہ د بھے یہاں تک کدہ اللہ کلام (قرآن جید) من لے۔ پھراس کو اپنے اس کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ (تھم) اس لیے ہے کہ بیتو ملاعلم ہے" (سورة توبہ: ۲)

یہاں میڈیس فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجائے اس کو پٹاہ ند دو بلکہ یہ فرمایا کہاں میڈیس فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجائے اور اس کو کلام اللی سنایا جائے تاکہ اس کو خور دفکر کرنے کا موقع لے۔ فاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کی تبدیلی خاب کا تحرک کو ارتبیں بلکہ قرآن مجید کی خانیت ہوگا۔

اسلامی جهاد (جے آئ مغربی میڈیا" دہشت گردی" قرار دے کر اصل جھائق اور الل اسلام کے خلاف اپنے تاپاک عزائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے) کا ایک ستعقل اصول و ضابطہ اور مشہور قانون ہے کہ لڑائی ہے قبل میدان جنگ میں برسر پیکار دشمن کے سامنے پہلے دوبا تنمی بیا آپشن چیش کی جائیں۔اول یہ کرتم کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوجا کہ اگرایہا کرو تو تم دین حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابرہ وجاؤگے اور اگریہ بات منظور شہوتو اپنے سابقہ ند ہب پر قائم رہ کر ہماری سیاس حکومت کو قبول کرلو۔ اس صورت میں

عقیدت اور جذباتی نگاؤایک فطری امر ہے۔ اس جذباتی نگاؤ کی وجہ سے بعید نہیں کہ کوئی

آ دمی محبت اللی اور بہلنے اسلام کے جوش وجنون میں دوسر سے خدا ہب کے معبود ان باطل اور
ان کے نز دیک مقدس ہستیوں کو دشنام طرازی کرنے گئے جس کے بیتیج میں معبود ان باطل
کے پیروکا رمعبود حقیق کی شمان میں زبان درازی کے مرتکب ہوں اور یوں فرقہ وارانہ و ذہبی
فسادات کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے تخق سے ہدائیت فرمائی گئی:

''وَلَاتَسُبُّوا الَّـٰذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ''(سورة الانعام:١٠٨)

اور (اے اہل ایمان) دشنام نہ دوان معبودوں کو جن کو بیلوگ اللہ کے سوالکارتے ہیں۔ کہیں ایما نہ ہو کہ بیر ( کفر وشرک کی) حدے گزر کراز راہ جہالت اللہ ( عل شانہ ) کو گالیاں کیے لگیں۔

علاوہ ازیں دوسرے خدجب کے اخبیاء کے بارے یں ایک مسلمان کے لیے کیا عقیدہ ، کیا سوچ اور کس طرح کا احرّ ام محوظ رکھنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے سیدسلیمان عمودی نے متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے محدرسول اللہ علیہ کا نقط نظریہ تحریفر ملیا ہے کہ:

"ایک یمودی کے لیے حضرت موی کے سواسی اور کو پیغیر ماننا ضروری نہیں۔ایک عیسائی تمام دوسرے پیغیروں کا انکار کر ہے بھی عیسائی روسکتا ہے۔ایک ہندوتمام دنیا کو پیچے شودراور چنڈ ال کہد کر بھی نیکا ہندورہ سکتا ہے۔ایک زردتی تمام عالم کو برظامات کہد کر بھی تورانی ہوسکتا ہے۔اوروہ ابراہیم دموی علیم السلام کونعوذ باللہ جھوٹا کہد کر بھی دینداری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔لیکن محدرسول اللہ علیہ تے ہے ناممکن کر دیا ہے کہ کوئی ان کے بیروی کا دعویٰ کر کے ان سے مہلے کسی پیغیر کا دیا ہے کہ کوئی ان کے بیروی کا دعویٰ کر کے ان سے مہلے کسی پیغیر کا

ا تكاركر سكي .....غرض كوني فخض اس وقت تك مسلمان نبيس بوسكما جب تک وہ دنیا کے تمام پیغبروں کی بکسال صداقت وحقانیت راست بازی اور معصومیت کا قرارند کرے '۔(۳) كتب الى برايمان كى بحث من سيدموضوف كلهة بين: "يبودةورات كرموا كجينيس مانة عيسالى قوراة كادكام نيس مانة لیناس کی اطلاقی نصحتوں کو تبول کرتے ہیں تاہم انجیل سے پہلے کی دسرى زبانول اورملكول كي آساني كتابول كي نسبت مسلمانول كي طرح ادب اوراا حتیاط کابہلو بھی اختیار نبیں کرتے ، یاری اوستاکے باہر خداکے كلام مونے كاشبہ محى نبيل كرسكة اور برائمن ويدول كے باہر خداك فضان كالصور بھى نہيں كر سكتے ليكن قرآن يرايمان لانے والا مجبور ب كم محفد ابراييم ، توراة ، زبور اور أيل كوخداكى كتابي يقين كرے اور دومرى الكى آسانى كابول كوجن بن آسانى تعليمات كى خصوصيتين یا فی جاتی ہوں مکذیب شکرے کہان کا کتب الی ہونامکن ہے'۔ چرتھوڑ اسا آ مے جل کرنتیجا خذکرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ال تغصيل معلوم موسكا ب كرفررسول عليه كاس تعليم في دنیاش اس امان اورسلمانوں میں زہی رواداری کے پیدا کرنے میں کتناعظیم الثان حصالیا ہے۔ یہی وہ نظر پیتھا جس نے مسلمانوں کواین فرہی عقائد وشریعت کی سخت پیروی کے باوجود دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ مشارکت اور میل جول کے لیے آ مادہ کیا اور مجوسیوں صابیوں مبود یول عیمائیوں اور ہشدووں کے ساتھ ال کر مخلف ملکوں میں ان ملکوں کے مناسب مختلف تمرنوں کی بنیا در کھنے کی ان ش قوت كويداكيا"\_(٣)

نی رجمت بھی نے فیر مسلم اقوام اور دیگر خداہب کو کس خدہ پیٹائی سے برداشت فر مایا اور کس طرح فرہب وعقیدہ کی آ زادی عنایت فرمائی۔ اس کی تفسیلات کی بہال جہائی بین ہو کتی ہا جہ بہود ونساری کے ساتھ ہونے والے نی رحمت بھی ہے کہ معاہدوں کی طرف اشارہ کر نا ضروری ہے۔ بہود مدید کے ساتھ معاہدہ ، بیٹا آل مدینا ورائل نجران کے عیمائی وفد کے ساتھ معاہدہ۔ ان معاہدوں جی دیگر انسانی ومعاشرتی حتوق پر مشتل دفعات کے طاوہ ان کے ساتھ جس فرجی رواداری کا شاعدار مظاہر کیا گیااس کی نظر مشتل دفعات کے طاوہ ان کے ساتھ جس نیسی دواری کا شاعدار مظاہر کیا گیااس کی نظر مشتل دفعات کے طاوہ ان کے ساتھ و عیمائیت کی تاریخ جس نہیں گئی۔ یہ معاہدے مختف عقائد ، غداجب ، قبائل اور جماعتی وابستی رکھے والوں کو اعلی انسانی مقاصد کی عاظر ایک نظام عشر سے حقائد کر جس میں میود یوں کی غربی آ زادی کے حوالے سے دری ذیل دفعات قائل ذکر جس

المراد المراد المراد المراد المراد كالمراد كال

🖈 يېوداورملمان باجم دوستاندېرتا ورکيس كـ (۵)

نامور عرب عقق اور سيرت نگار محر تسين بيكل في ال معابده كاج تجويد كيا ب،وه پڙھنے كے قابل ہے۔ فرماتے ہيں:

"بدوه تحریک معامده ہے جس کی بدولت تعرت تھ ایک نے آئ سے چددہ سوسال قبل ایک ایسا ضابط انسانی معاشرہ میں قائم کیا جس ہے شرکاء معامدہ میں ہرگروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ ند ہب کی آزاد کا کا تن حاصل ہوا، انسانی زعرگ کی ترمت قائم ہوئی "۔(۱) ای طرح نجران کے عیسا نیوں کے ساتھ نی رحمت ہے نے نے جاریخی معامدہ فر مایا اور اس میں ان کو جو فدی کی آزاد کی اور حقوق عنایت فرمائے ،اس کی نظیر بھی فری حامد کے میں بیس مان کو جو فدی کی درج ذیل دفعات قائل ملاحظہ ہیں:

نجوان اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی طرف سے بودی بوری ورک ذمہ داری ہے۔

ان کے خون ان کے بال ان کی ملت ان کے گر ہے ان کے ذہبی رہنما ان کے بادری ادر ان کے موجود و ما تب کے حقوق کی ذمیداری ہم پر ہوگی۔

ن ای طرح ہمیں یہ تنہوگا کہ ہمان کے کی بادری بشپ یا فی ہی رہنما کوتبدیل میں دری بشپ یا فی ایک کا۔ (غ)

البت ند بب ورائے کی اس آزادی اور پر داشت کی کھھ دو متعین ہیں۔ اگر کوئی فیر مسلم اسلامی ریاست ہیں ان صدود کو تو ڑتے ہوئے اللہ ورسول علیقے اور شعائر اللہ کی تو ہیں کا مرتکب ہوگا اور اسلام دشمنی سے بازنہیں آئے گا تو کعب بن اشرف اور چند دومرے معالمہ بن کی طرح اس کی گردن اڑادی جائے گی۔ اس جہ سے نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے ان صدود کو تو ڑااوز اسلام دشمنی کا ارتکاب کیا ہے جیسا کہ فتح کمہ کے موقعہ پر سارے اہل کہ کی معانی کے باوجود چندشیا طین اور گنتا خول تو آل کردیا گیا۔

اس کے برکس آج کھی قلطین عراق افغانستان دغیرہ کے سلم علاقوں ہیں حریت بہندوں اور مجام یہ ہیں اس کے برکس آج کھی ووطن پر ناجائز بہند اور استبدادی قو قول کی طرف سے ان کے جائز وعام انسانی حقوق کی پالل کے فلاف جد جہد آزادی اور احتجابی ترکز کید پر آخ جس طرح نہی انتہا پندی اور دہشت گردی جیے انزامات لگائے جارہ باور جملہ سلمانوں کو انتہا پند اور وہشت گرد تابت کرنے کی ٹاپاک کوشش کی جاربی ہے اور یہود ونساری اور دیگر استجاری طاقتوں کے مدورجہ مظالم اور ان کی تربی انتہا پندی سے جس طرح چشم پڑی کی جاری اور ان کے وطناک مظالم پر پردہ ڈالا جارہا ہے اس کود کھ کر سے کہنا پڑتا ہے کی:

وو لل مى كرت بين لو جها أيس وو

عادُ الا اوران كومى حرام وحلال كاختيار بفواز دياجيها كهالله تعالى في فرمايا:
" إِنَّهُ حَدُوْلِ الْحَبُسارَ هُمْ وَرُهُبَسانَهُمُ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ"
( سورة التوب: ٢١)

انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ سیدب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حال کیے کو حال اور ترام کیے کو ترام بھٹا تھا۔(۱۱) اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں ای غلوے نے فرمایا گیا ہے: نبی اکرم علق نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے خدشہ کے چیش نظرا پنے بارے میں اپنی امت کو متند بر مایا:

> "لاتطروني كمااطرت النصاري عيسي بن مريم فانما انا عبده فقولواعبدالله ورسوله "(١٢)

> تم جھے اس طرح حدے نہ بڑھا دینا جس طرح عیدائوں نے عیدی بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ ٹس تو صرف اللہ کا بندہ ہوں پس تم جھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔

> ایک دومری صدیث پین شلوفی الدین سے بیختے کی یون تاکید قرمائی: ''ایسا کسم و السفسلوفی الدین فائما هلک من کان قبلکم بالغلوفی الدین''(۱۳)

وین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں دین میں غلو کے باعث بی ہلاک ہوئیں۔

لیکن افسوں اس تعبیہ کے باوجود بھی امت مجربہ کے بعض لوگ اس غلوے محفوظ ندرہ سکے جس میں عیسائی جتل ہوئے سنے انہوں نے بھی اپنے پیٹیمبر اور صالح بندوں کو خدائی صفات سے متصف تھہراویا۔ ای طرح فقہاء جہتدین کی تقلید کے مشروع معلم سالم بھی بعض غالی تم کے مقلدین حدے گرر مجھے اور انکہ جہتدین کے اجتہادی اقوال واری وی

نہ ہی انتہا لیندی کے حوالے سے میہود و نصاری اور ہتدوؤں کی تاریخ دومرے شاہب برظلم وستم قبل و غارت ، ہر ہریت ، سفا کیت اور چنگیزیت کی ہولناک داستانوں سے بھری پڑی ہے(۸) اور آج بھی تشمیر، فلسطین ، افغانستان اور عراق کے نہتے اور بے قصور مسلمانوں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے احتجاج کے باوجودظلم و ہر ہریت کی جو داستانیں رقم کی جارہی ہیں ، دود نیا سے تخی نہیں ۔

#### (۳) دين ميں غلو

ند بی انتها پیندی کی ایک خطرناک اور مہلک صورت دین میں ' خلو' سے کام لیما ہے۔ ' خلو' کا معنی ہے ' مدے تجاوز کرنا' (۹) اور دین میں غلوکا مطلب بیہ ہے کہ اعتقادو عمل میں دین نے جو حدود مقرر کی جی ان سے آگے بڑھ جا کیں مثلاً انبیاء کی تعظیم کی حدید ہے کہ ان کو خلق خدا میں سب سے افعال جانے ۔ اس حدے آگے بڑھ کر آئیس کو خدایا خدا کا بیٹا کہدینا اعتقادی غلو ہے۔ (۱۰)

قرآن وصدیث شماس تم کی'' ذہبی انتہا لیندی''یا'' غیلوفی الدین ''سے بھی تختی ہے منع فر مایا گیا ہے۔ چتا نچرال کتاب کو ناطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فر مایا گیا: ''یاَهُلَ الْکِتَابِ لَا تَغُلُّو افِی دِیْنِکُمْ ''(سورة النساء: اسما)

اے الل كتاب دين كے معاطع ميل غلوند كرو۔

دوسری جگه فرمایا گیا:

"قُلْ ياَهُلَ الْكِتَابِ لَاتَغُلُو افِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ"

(سورة المائده: ١٤)

(ایر پیغیر!)فرماد یجئے اسامال کتاب اپنے دین میں ناحق غلونہ کرو۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادر ان کی دالدہ ماجدہ کورسالت و بندگی کے مقام سے اٹھ کر الوہبیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیر دکاروں کو بھی غلوکا مظاہر کرتے ہوئے معصوم

خودائر جمبتدین کی ہدایات (۱۴۳) کے برعکس حرف آخراور پھرکی لکیری نہیں بلکہ قر آن و حدیث ہے بھی مقدم بچھنے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دبلویؒ نے تقلید کے معالمے بیس اس قم کے غلوکا شکوہ وکرب متعدد مقامات پر طاہر کیا ہے، جس کی تقصیل کا یہ موقع نہیں۔ (۱۵) چنانچہ ایک فقیہ نے تو یہ کہ کرغلوکی حدکر دی کہ:

"جرده آیت جوال طریقد کے خالف ہوجس پر ہمارے اصحاب ہیں ده یا تو ماول ہے یا منسوخ اور ای طرح جو حدیث ال حتم کی ہو، وہ ماول یا منسوخ ہے"۔(۱۷)

اى طرح كے غلوكي ايك اور مثال ملاحظة فرماليجة:

"ساع (قوالی) کے جواز وعدم جواز کے سلسلے علی منعقدہ ایک فرانہ فرانہ الدین اولیا وجوب اللی فرانہ نظام الدین اولیا وجوب اللی کے اپنے نظر نظر کی وضاحت علی جب ایک حدیث نبوی اللی اللہ کا رکنا چاہی تو مقابل علماء احتاف نے یہ کہہ کر سفنے سے انکار کردیا کہ جارے ملک علی فقتی روایات احادیث پر مقدم میں اور بعض نے کہا کہ ہم ان احادیث کوئیں سنا چاہج کیونکدان سے امام شافی نے کہا کہ ہم ان احادیث کوئیں سنا چاہج کیونکدان سے امام شافی نے کہا کہ ہم ان احادیث کوئیں سنا چاہج کیونکدان سے امام شافی نے کہا کہ ہم ان احادیث کوئیں سنا چاہج کیونکدان سے امام شافی اللہ تھیں کوئیں سنا چاہد کے قبل کیا جہارہ وہ محادیث کیا ہے اور وہ محادیث کیا ہے وہ کیا گرانہ کیا ہے اور وہ محادیث کیا ہے وہ کیا گرانہ کی محادیث کی محدد کیا ہے وہ کیا گرانہ کیا ہے وہ کیا گرانہ کیا ہے وہ کیا گرانہ کی کیا ہے وہ کیا گرانہ کیا ہے وہ کیا گرانہ کی کیا ہے وہ کیا ہے وہ کی محدد کیا ہے وہ کر اس کر اس کی کیا ہے وہ کر اس کر اس

(٣)عبادات وتكاليف شرعيه من تشدوتعتى

تمام عبادات اور تکالیف شرعید می تخفیف، آسانی ،عدم حرج اور بعقد و استظامت تکلیف کی رعایت شریعت اسلامید کا اصل الاصول اور ایک اخیازی خصوصت ہے (۱۸) یکی وجہ ہے کہ شادع علید السلام نے عمال حکومت اور دیگر صحابہ محومت و مواقع پر احکام شریعت کے نفاذ جس عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا تھم دیا اور دشواریاں پیدا کرنے کا تھم دیا اور دشواریاں پیدا کرنے سے شع فر مایا۔ (۱۹)

اس کے باوجود عبادات اور دیگر دین معالمات ہیں تشد داور تنہ تی کو اختیار کرنا بھی بی انہا اپندی کی ایک صورت ہے۔ تشد دفی الدین کا مطلب سے کہ کی شری تھم کے دو پہلوہوں ایک قر سان اور دوسرا اس کی نسبت مشکل ۔ اب ایک جذباتی آ دئی اگر بمیشہ شکل پہلواختیار کرتا ہے تویہ دفی الدین "ہاور تھتی کے معنی بیس کہرا پہلواختیار کرتا ہے تویہ دفی الدین کا مطلب سے ہوگا کہ کوئی آ دئی ضرورت سے زیادہ تقی بنے کی کوشش چلا جانا اور تعتی فی الدین کا مطلب سے ہوگا کہ کوئی آ دئی ضرورت سے زیادہ تقی بنے کی کوشش کر ے اور اس معالمے کو خواہ تو اہ مشکل بھا دے۔ فیای و دینی انتہا لیندی کی میشکل بھی را اور تر می اختیار سے ایک نالپندیدہ امر ہے۔ کو تکہ سے طرز عمل نی رہت ہے تھی ہوئی ہے اور شرقی اختیار سے ایک نالپندیدہ امر ہے۔ کو تکہ سے طرز عمل نی رہت ہے تھی ہوئی ہے اور شرقی اختیار سے ایک نالپندیدہ امر ہے۔ کو تکہ سے طرز عمل نی است میں ایک ہوئی ہوئی ہے کہ دیا ہے کہ دیان کے خلاف ہے۔ چنا نچہ تحدیثین نے آپ کا سے عام معمول تھی کیا ہے کہ

"ماخيررسول الفنائية في امرين الااختار ايسوهما مالم يكن المعافان كان المعاكن ابعد الناس منه" (٢٠)
رسول مقبول علية كوجب محى دومعا لمات ش اختيار ديا كيا (كران ش س ايك كواختيار فرماليس) تو آپ نے بميشدان ش س آسان كواختيار فرمايا جب تك كه وه كناه نه بوتا - چراگر آسان معالم بحى كناه كا بوتا تو آپ علي سي نوگول سي بزهراس س دورد بخوالي بوت و

マントパーション といっという

''من ابتلی ببلیتین فعلیه ان یختار اهو نهما''(۲۱) جو آدی دو آزمائش ، مصیتوں سے آزمایا جائے اس پر لازم ہے کدان هی ہے آسان، بکل کوافقیار کرے۔ ایک دومری دوایت میں آپ میانے نے فرمایا: ای طرح شری معاملات واحکام ش احکام کی درجہ بندی (فرض واجب سنت مخب مباح حرام مروہ اولی عدم اولی وغیرہ) کا لحاظ نہ کرتے ہوئے کسی متحب ومباح یا سنت چنز کوفرض وواجب کا درجہ دینا اور محروہ یا عدم اولی کوحرام کے درجے میں تصور کرنا بھی ناچائز، ایک تیم کی اعتبال بندی اور دین میں تنگی پیدا کرنے کے متر ادف ہے۔

(۵) اجتهادی وفروی مسائل میں تعصب وتکفیر بازی

شریت کے دہ احکام جوائے شہوت اور صحت کے اعتبار سے قطعی نہیں۔ جن پر
دین اور انجان کا دارو ہدار نہیں اور ان کے بارے بی شارع علیہ السلام سے ایک سے ذیادہ
اور بظاہر متعارض ارشادات منقول بیں یا قرآن وسنت بیں ان کی تعبیر کے لیے السے الفاظ
استعمال کیے گئے ہوں جوایک سے ذیادہ معانی کے احتمال رکھتے ہوں یا ان کی بنیاد قیاس و
دائے پردکھی گئی ہویا چیش آ مدہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے بیل کوئی نص شہوتو ان کے
شری حکم بیں فقہاء و ججہدین کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر اور بیدار مغزی کی
علامت ہے۔ ایسا اختلاف شریعت کی نگاہ میں خدموم اور خلاف شریعت نہیں بلکہ جمود ہے۔

"ان المدين يسرولن يشمادالدين احدالاغليم فسددواوقاربوا وبشروا"(٢٢)

بے شک دین سراسر آسان ہادرکوئی آدمی دین کے آسان تھم کوچھوڑ کر مشکل تھم اختیار کر کے دین کا مقابلہ کرنا چاہے گاتو دین ببرصورت آس پر عالب آجائے گا۔ للمذاراہ داست اختیار کرو۔ دین ش آشدر چھوڈ کرمیاندوی اختیار کرواور دھت خداوندی سے بشارت حاسل کرو۔ یکی وجہ ہے کہ بعض صحابہ نے عبادت کے جوش میں جب اس تتم کے تشدو فی العبادت کا ارتکاب کیا تو آپ نے تختی ہے تع فرمادیا مثلاً:

- ا۔ حضرت معاذ بن جبل کے متعلق نماز میں لمبی قراۃ کی وجہ اوگوں کے لیے
  دشواری پیدا کرنے کی شکایت ہوئی تو آپ ایک فیڈ نے۔ حضرت معاذ ہے
  ہاز پرس کرتے ہوئے فرمایا 'افعان آنت ''(کیاتم دین میں فتر کھڑا کرتا چاہے
  ہو) پھر انہیں اور جراما م کوختم نماز پڑھانے کی ہدایت فرمائی۔ (۲۳)
- ا۔ حضورا کرم اللہ کے ذاتی طرز عمل کے خلاف جب ایک صحابی نے بیع ہدکیا کہ بیس ہمیشہ رات بحر نماز پڑھا کروں گا۔ دوس نے نے ہا میں جمر روز ور کھون گا۔ اور تیسر نے نے کہا میں کمی شادی نہ کروں گا تو بیان کرآپ اللے نے ان محاملات میں اپنے اعتدال پندا نہ طرز عمل کو واضح کرتے ہوئے فرمایا 'مسن رخ ب عَنْ الله تینی فَلَیْسَ مِنِی '' (جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میر سے ساتھ کوئی تعلق نہیں) (۲۳) ،
- ۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈے لگا تارروز اندروز ورکھنے کے مطالبے بلکہ اصرار کے باوجود انہیں 'صوم داؤد' سے زیاد وروز سے دکھنے کی اجازت ندی۔ (۲۵)
- ۳۔ صحابہ نے آپ ایک کی دیکھا دیکھی صوم وصال رکھے شروع کر دیے تو منع - فرمادیا۔ (۲۷)
  - ۵۔ عبادت کے لیے بندھی سیدونینب کی ری کھلوادی (۲۷) وغیرہ د

فلاف مسّلہ خروج جیے مسائل کے پہلوبہ پہلو، وضوطہارت عبادات اور معاملات کے پینکٹروں بلکہ ہزاروں اجتہادی وفروی مسائل ہیں اختلافات مائے آئے اور قائم رہے۔(۲۹)

محابہ کرام کے بھی اختلافات آ کے جل کرتا بھین تی تا بھی اور انکہ جمہتدین کے درمیان اجتہادی وفروی مسائل بھی اختلاف اور مختلف فقی نما ہیں ومسالک کی تفکیل کا می سب سے بواسب بے۔ (۳۰) چرمحاب وائکہ جمہتدین کا بیاختلاف اور فقی نما ہو مسالک کی تفکیل ، فقہ واجتہاد کے فروغ ، اجتہادی بھیرت اور فکر ونظر کی جلاء ، علاء بھی استنباط وائٹز اج احکام کے ملکہ بھی ترقی اور سب سے بور کرامت کے لیے وسعت، آسانی ، وہمت اور شریعت بھل درآ ہے لیے معومعاون فابت ہوئے۔ (۳۳)

ان اجتها دوفرو على مسائل مي اختلاف اور عنفى غدا بب ومسالک تعلق كى بنياد پر ايك دوسرے كى تفحيك تذليل دشام طرازى با جى خالفت اور بغض وعناد دوسرے مسالک كي تفعيل تذليل دشام طرازى با جى خالفت اور بغض وعناد دوسرے مسالک كي تفسيق بخفير ، شرك اور بدعتى كى تيجتى ختى كه "كافركافر" اور "هن شك فى كفره فقد كفو" كافوى بحى غربى انتها لهندى كى ايك كمنا وئى صورت ہے جس فے امت كى وحدت كو پاره پاره كرنے ، اسے برحوالے سے كروركرنے اور امت مسلم كے فلاف وشمنان دين كى سازشوں ، ريشہ دوانيوں اور خطرناك منصوبوں كى تحيل ميں جميشہ اسم كروارا داكيا ہے۔ اس تم كے متعصب تشدد بينداور انتها ليندلوگوں كا درج بالاتم كا نفرت انگيزروبينداؤان كا درج بالاتم كا نفرت سے اور شاملام كى۔

دوسرے بیطرز مل صحابہ کرام اورخود فقیمی مسالک کے بانی ائمہ مجتمدین (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخرے دعویٰ کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اوران کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہے۔ بیدائمہ جمجمدین اوران کے براہ راست شاگر دمتھ دمسائل میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا احتراف، خلوص و محبت ، تعظیم و تحریم اور باجی استفادہ کرتے نظراً تے ہیں۔ (۲۲)

تیرے ائر مجتمدین کا اجتہادی مسائل میں بیاختلاف بقول علامہ زامد الکوثری مرف ایک تنہائی مسائل میں ہے جبکہ دو تنہائی مسائل میں اتفاق ہے اور جس ایک تنہائی میں اختلاف ہے دہ بھی جائز و نا جائز کا نہیں بلکہ صرف اولی وعدم اولی کا اور اس صد تک ہے کہ "احوط و ایسو" اور "افضل و بہتر" کیا ہے؟ (۳۳)

چے تنے بیرسالک اصولی و بنیادی طور پر بھی ایک ہیں (۳۳) اور شاہ ولی اللہ کے ایک ہیں (۳۳) اور شاہ ولی اللہ کے ایک کشف کے مطابق باطنی وروحانی طور پر بھی بیساں ہیں اور کسی کو دوسرے پر شرعاً کوئی فنیات حاصل نیس۔ (۳۵)

پانچویں بیدکہ کی کلہ گومسلمان کو کافر قرار دیتا انتہائی تازک معاملہ ہے۔ چٹانچہ فقہاء نے اس معاطم بھی بہال تک احتیاط برتی ہے کہ اگر کس مسئلہ یا آ دمی میں ننانوے وجود کفر کے پائے جا تیں اور ایک احتیاط برتی ہوتو مفتی اور قاضی کے لیے اولی بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن عمل رکھتے ہوئے اس پر کفر کافتو کی نہ لگائے۔ (۳۹) ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ناعا قبت اندیش اور مفاد پرست لوگ پہلے بھی

ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ناعادیت اندیس اور مفاد پرست اولہ مسلکی اختلافات میں تعصب دفاو کا شکار ہوتے رہے۔ مثلاً ایک شفی مشدد نے کہا:

"فلعنة ربنا اعدادر مل على من ردقبول ابى حنيفة" (٣٥) (اس آدى برريت كودات كى برابر جارك رب كالعنت بوجس في المراد المام الوحنيفية كسى قول كوردكيا..) العراج الميك مقلد كويا بوك:

"جب امام شافعی ہے کی مسئلے میں دوقول منقول ہوں اور بیدنہ معلوم ہو سکے کہ ان میں ہے بعد کا قول کونسا ہے؟ تو وہ قول جو امام الوحنیفیة کی رائے کے مخالف ہو، وہ اس قول سے زیادہ رائے ہے، جو امام الوحنیفہ کے قول کے موافق ہو'۔ (۳۸)

''ولم یکن اهل الذه قد معنوعین من هذه المواضع'' (ان مواضع لینی مساجد میں اہل ذیر کا داخلہ ممنوع نہیں ہے) اور آس دائے کی تائمید میں حضورا کرم ﷺ کے دفد قیس کو مبحد نبوی میں تفہرائے اور حضرت الاصفیان کے حالت کفر میں مجد نبوی میں داخل ہوتے دہنے سے استدلال کیا ہے۔ (۴۲)

#### نه جي انتها بيندي كاغلط اطلاق

(۱) اصولول پراستقامت اور دین حمیت

اسلامی اصولوں پرمضوطی اور پوری ہنت وجرءت سے قائم رہنا کہ کم بھی قیمت پر اصولوں سے چیچے نہ بٹنا اور سود ہے بازی نہ کرنا ، باطل طاخوت ظلم و نا انصافی اور شمنان اسلام کے مقابے بیں ڈت جانا اور کفر کے ساشنے آئی و بی حبیت وغیرت کا مظاہرہ کرتا نہ بہا اجتماع المجاب ایک مؤمن کے شایان شان اور اسوہ نہ بی اختیار مول شکھنے کی بیروی ہے۔ اس معالے میں لیک دکھانا ، مصلحوں کو دیکھنا ، پیپائی اختیار کرنا ، ذاتی مفاوات کو مذظر رکھنا ، ڈر کے مارے ظالم کے سامنے کندھا چیش کر دینا اور تام نہاد وہشت گردی اور فرضی دہشت گردوں کے ظاف کارائی کے نام پرخریب ممالک پر کھلم کھلاظلم و بربریت میں طاغوتی قوتوں کے ساتھ تعاون کرنا رواداری اور روشن خیائی بیں بلکہ دینی ہے جستی بردی اور چرم شیفی ہے۔ جس سے متنب کرتے ہوئے شاعر مشرق نے برسوں پہلے بتایا تھل بردی اور چرم شیفی ہے۔ جس سے متنب کرتے ہوئے شاعر مشرق نے برسوں پہلے بتایا تھل

تقدیر کے قاضی کا بیر فتوی ہے ازل سے
کہ ہے جرم طبیقی کی سزا مرگ مفاجات
اللہ کر کم نے تعریفی اندازیس اصحاب رسول سیستے کا بیا تمیازی و مف بتایا ہے کہ:
"وَ اللّٰذِینَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَى الْکُفّادِ" (سور والفّۃ: ۲۹)
اورد واوگ جو آپ کے ساتھ جیں، کفار پر بخت جیں۔

علیٰ ہذا القیاس بعض عالی تم کے غیر مقلدین نے قرآن وسنت کی واضح نصوص اور صحابہ و جمہور مسلمانوں کے تعامل کے برخلاف تقلید کو ' حرام'' اور تقلید کرنے والے مسلمان کو' چوپائے کے برابر'' قرار دیا۔ (۳۹) اور آج بھی اس تم کے جذباتی نا دان اور کم علم نوگ دومرے مسالک کی مساجد پر قبضہ کر کے محراب و مزبر کواپنے فرقہ وارانہ نظریات کم مناجد پر قبضہ کر کے محراب و مزبر کواپنے فرقہ وارانہ نظریات کے پر چار کا ذریعہ اور دوسرے مسالک کی مساجد امام بارگا ہوں اور عبادت گا ہوں میں تخریب کاری کے ذریعے نمازیوں کو شہید کر کے اپنے مسلکی تعصب و تشد داور غلو کا مظاہرہ اور بخض عزاد کی تسکین کا سامان کر دہے ہیں۔

آج کل ایک دومرے کے پیچے نماز نہ پڑھنا بھی ای مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے جبکہ صحابہ کرام ائمہ جمہتدین اور خیر القرون کے لوگوں کومسائل میں ہزار باہمی اختلافات کے باوجود ایک دومرے کے پیچے نماز پڑھنے سے انکار نہ تھا۔ کیونکہ نبی رحمت اللہ کے کارشادگرامی ہے:

"الصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم براكان اوفلجوا" (٣) برمسلمان خواه وه نيك بويابد، اس كي يحي باجماعت تماز پر حناتم پرواجب --

ایکروایت ش ارشاد نبوی علی ع

''صلوا خلف كل من قال لااله الاالله وفي رواية خلف كل بروفاجر''(۱۹)

ہر کلمہ کواور نیک وفاجر کے پیچھے نماز پڑھاو۔

ای طرح سالک کی بنیاد پر ساجد کی تفریق وقتیم حتی کددومرے ملک کے لوگوں کو اپنی مجد میں داخل نہ ہونے دینا بھی انتہائی درج کا تعصب ہے۔ جبکہ نمی درست اللہ کے مشرکین تک کو مجد نبوی کے اندو خمرایا ہے۔ چنانچ ام الویکر مصاص نے مورة التوب کی آیت ' وُنْمَا الْمُشُو کُونَ نَجَسَّ الْح'' کے تحت اکھا ہے کہ:

جاسکے۔ووائے بھی موم کی ناک اور زم چارہ نہ پائیں۔انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے ان پر ثابت ہوجائے کہ بیاللہ کا بندہ مرسکتا ہے مگر کسی قیست پر بکے نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔ (۱۳۴۷)

علاوہ ازی تر آن جید میں درج انبیا علیم السلام کے واقعات میں امت مسلمہ کے لیے عبرت وقعیت میں امت مسلمہ کا خورت وقعیت کا جہاں اور بہت سارا سامان ہے وہاں کفر وشرک اور باطل و طاغوت کے سامنے ڈٹ جانے اور پھر کی چٹان کی طرح کھڑے ہو جانے کا بھی سبق ماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کرفاتم انہیں حضرت جمدرسول اللہ علیہ تک سارے انبیا علیم السلام کی زند کیاں اولوالعزمی اور استقامت سے عبارت جیں۔ ساری قوم ساری طاقتیں پورامعاش واور حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور پینیم میدان حق میں اکبلا کھڑا ہوتا ہے گراس کے بائے ثبات میں فررہ بھر لفزش نہیں آتی۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام باطل کے سامنے پورے قدے کھڑے ہوکر دیا تک وہل اعلان کرتے ہیں۔

ترجمہ: ''اے میری قوم اگرتم کو میرار بہنا اوراحکام خداوندی کی نفیحت
کرتا بھاری معلوم ہوتا ہے قو ( ہوا کرے ) میراخدائی پرمجروسہ ہوتا ہے قور ہوا کرے ) میراخدائی پرمجروسہ ہوتا ہے قور ہوگا ہے پہنتہ کراو۔ پھر تہماری معنی کاباعث ندہونا جا ہے ( ایسنی جو پھی تدبیر کرو کھل کر کرو میر الحاظ نہ کرو) پھر میرے ساتھ (جو پھی کر تا ہے ) کرگز رو اور جھی کو ( ذرا ) مہلت ندوو ( حاصل مید کہ میں تبہاری ان باتوں سے ندؤ رتا ہوں اور تربیخ ہے دک سکتا ہوں ) ( سورہ بوٹس: اُن

ای طرح سورہ ہود کی آئے۔ نمبر ۵۵ میں حضرت ہود علیدالسلام کا مخالف قوم کے سامنے ای طرح کا دوٹو کہ اعلان بھی ایمان تازہ کردینے والا ہے۔ اور پھر سلسلہ نبوت کی سب ہے آخری اور زریں وٹورانی کڑی سیدنا محم صطفیٰ کفار پراصحاب جمد علی ایستان کو ایستان کی مطلب بینیں ہے کہ وہ کا فرول کے ماتھ در شق اور ترخو کی سے بیش آئے بیں بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پیشکی اصول کی مضبوطی سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے بیں پھر کی چٹان کا تھم رکھتے ہیں۔ وہ موم کی ناکنہیں ہیں کہ آئیس کا فرجد حرچا ہیں موڑ لیس، وہ فرم چارہ نہیں کہ کا فرانہیں آسانی کے ساتھ چیاجا کیں۔ آئیس کی خوف سے دبایا نہیں جاسکا۔ آئیس کسی شرغیب سے فرید آئیس جاسکا۔ آئیس کسی شرغیب سے فرید آئیس جاسکا۔ آئیس کسی شرغیب سے فرید آئیس جاسکا۔ کا فروں بیس بیطانت نہیں کہ آئیس اس مقصد عظیم سے بھا دیں جس کے لیے وہ سردھ کی آ واز لگا کر محمد علیا ہے کاساتھ دینے کے لیے ایمی ہیں۔ (۱۳۳۳) ایک دوسری آ بیت بیس اللہ کر بی نے المل اور آداد کے مقابلے بیس اپنے پہندیدہ اوگوں کا ذکر کر سے ہوئے ان کا بیونسف بیان فرمایا کہ:

"أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ" (سورة المائدة:٥٣) (ايمان والول يروه مهريان مول كاوركافرول كمقاطع ش شخت مول ك)

ال آيت كي تغير ش الوالاعلى سيدمودودي في تكعاب:

" فومنوں پرزم" ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص الل ایمان کے مقابلے شی اپی طافت بھی استعال نہ کرے، اس کی ذہانت ، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا آثر ورسوخ ، اس کا مال ، اس کا جسمانی زور ، کوئی چز بھی مسلمانوں کو دہانے اور ستانے اور نقصان بہنچانے کے لیے نہ ہو مسلمان اپنے درمیان اس کو بمیشہ ایک نرم خور م دل ہمدرو اور طیم انسان یا کیں۔

''کفار پر خت' ہونے کا مطلب ہے کہ ایک مؤمن آ دمی اپنے ایمان کی پہنگی، دیداری کے خلوص، اصول کی مضطوطی ، سرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے کا نفین اسلام کے مقابلہ میں پھر کی چٹان کے مانٹد ہوکہ کی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ

احرمجتبى عليه التحية والثاءن باطل اور كالفتق واذينون كے ايك سيلاب كے مقابله من جم استقامت اور پامردی کامظاہر وفر مایااس کی نظیر آسان کی آ تکھے نے مجمی پہلے دیکھی تھی اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ مکہ کرمہ بلکہ پورے عرب کے تفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑ اموما ہے۔ بیارومددگاردموت تق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ریکتان کاذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کرسائے آتا ہے لیکن وقار نبوت اور عزم نبوی سیالی سے معوکر کھا کر پیھے ہٹ جاتا ہے اور خالفین کی تمام توت بالآخراس کے سامنے ڈھر ہوجاتی ہے۔ کونسا ایساخوف ہے جس کے ذریعے آپ ایک و ارایانیں گیا؟ کونی ایک اذبت ہے جو آپ ایک کونیں پہنچائی گئی؟ تذکیل و تحقیر کی کونی ایسی صورت ہے جس سے اس معصوم اور "بعداز خدا ہزرگ نوكى " ذات على كوداسط نبيل يرا؟ وه كونساح به ب جوا نجتاب علي كوراه حق س برائد ك لي استعال نبيل كيا كيا؟ كونسا اليا كي رب جوة ب الله يراجعالانبيل كيا؟ اوركوني طاقت ہے جوآپ علی کے لیے استعال نہیں کی گئے۔لین دنیا گواہ ہے کہ آپ کے پائے ثبات میں بھی لغزش نہ آئی۔غزوہ حنین میں تیرول کی بوچھاڑ کے دوران جب بعض مجاہدین اسلام كے قدم اكمر مح سے تو آپ نے اس بولناك اور مرعوب كن وقت ميں بھي پوري جرءت واستقلال ساعلان فرمايا-

> "الناالنبى لا كذب انا عبدالمطلب" ( ٢٥٥) ( يس پَيْم رصادق مول، يس عبدالمطلب كابياً مول يعني كوئى برول آدى نيس مول كرميدان چيور كر بحاگ جاؤس گا)

ایک آدی جب ایمان واسلام کادعویٰ کرتا ہے تواس کے لیے آخرایمانی غیرت و وقار کو قائم رکھنا اورد بنی تمیت وخوداری کامظاہرہ کونا بھی کوئی چیز ہے کینیں؟ جب کوئی فاتح یا طاقتور یہ کئے کہ: ''جمل جیت گیا اور (العیاذ باللہ) محمد کا خدا ہار گیا'' تواس وقت ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس گتا فی کا جواب دیا جائے۔ (۲۷)

ای طرح صلح حدیدید کے موقعہ پر حضور علیہ اور کفار کہ کے درمیان طے پانے والی شراط پر حضرت عراجس پریشانی کا مظاہر فرمار ہے تصے یا ان شرا کط پر اعتراض کرنے کی جوانیس جرءت ہوئی تھی تو اس ایمانی غیرت کا جذبدان کے اندر کام کرر ہاتھا۔ورنہ پیغبر کے مسی کام پراعتراض کا سوال بی نہیں پیدا ہوسکتا تھا۔(۲۷)

آگخقراصولوں پر سودے بازی نہ کرتا باطل و طاغوت اور استبداد وظلم کے خلاف ڈے جانا اور سردھڑکی بازی لگادینا نہتا ہیندی نہیں بلکد دنیا ہیں عزت ووقار سے جینے کا راز اور ایمانی غیرت و تمیت کا لازی تقاضا ہے۔ قرآنی تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بری ذلت ہے کہ وہ اپنے عیش و آ رام ، مال و ذولت ، حکومت واقتد ار اور اہل وعیال کی مجت میں گرفآر ہو کر تفاظت حق کی تختیوں سے ڈرنے گے اور باطل کو طاقتور د کھے کراس کی غلای تیول کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔

# (۲) ظلم کے خلاف جدوجہد

ظلم کے خلاف اورا پنی ندہی آزادی وخود مختاری اور جائز انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر تا اور طالم وغاصب تو توں کے خلاف جنگ کرنا ندہجی انتہا پیندی نہیں بلکہ شریعت کا تھم ہے۔ چنا نچے ارشاداللی ہے:

ترجمہ: دجن نوگوں سے جنگ کی جاری ہے انہیں اڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پرظلم ہوائے ادراللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جواہے گھروں سے بے تصور نکا لے گئے ہیں۔ ان کا قصور صرف بیرتھا کہ بیراللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے''۔ ہیں۔ ان کا قصور صرف بیرتھا کہ بیراللہ کو اپنا پروردگار کہتے تھے''۔ (سورة الحج:۳۹۔۴۹)

بعض مغسرین (۴۸) کے نزدیک میر آن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو آلوارا شانے اور جنگ وقبال کرنے کی اجازت دی گئی۔اس میں قابل توجہ بیئکتہ

ہے کہ جن لوگوں کے ظاف جنگ کا تھم دیا گیا ہے ان کا قصور یہ بیں بتایا گیا کہ ان کے ہاں۔
ایک زر خیز ملک ہے، وسائل معیشت ہیں یا ہ ہ تجارت کی ایک منڈی ہیں یا وہ کی دوسر مذہ ہیں ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں ۔ لوگوں کو بے قسور
ان کے گروں ہے نکا لئے ہیں اور اس قدر متحصب ہیں کہ تحض اللہ کو پروردگار کہنے پر الل
ان کے گروں ہے نکا لئے ہیں اور اس قدر متحصب ہیں کہ تحض اللہ کو پروردگار کہنے پر الل
اسلام کو نکلیفیں پہنچا تے اور معیب توں کے پہاڑ تو ڈتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اپنی
مدافعت ہیں جنگ ہی کا تھم نہیں دیا گیا بلکہ اس طرح کے دورے مظلوموں کی اعامت و
حمایت کا بھی تھم دیا گیا ہے اور تا کیدگی گئے ہے کہ کرورو بے اس لوگوں کو ظالموں کے پنج سے
تر زاد کراؤ۔ چنا نچہ مورۃ النساء ہی فر مایا گیا:

ترجہ: اور (اے اہل ایمان) تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ اللہ کی راہ ش ان
کز ورم دوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں اڑتے جو بید دعا کرتے
ہیں کہ اے ہمادے پروردگار ہمیں اس بہتی ہے تکالے کا کوئی انتظام
فرما جہاں کے لوگ بڑے ظالم و جفا کار ہیں اور ہمادے لئے خاص
اٹی طرف ہے کوئی دوست اور مددگار مقرر فرما" (سورۃ النساء: ۵۵)
جبکہ بعض مفسرین کے فرد کی سب ہے پہلی آیت جس ہم سلمانوں کو کفار کے
خلاف جنگ کی اجازت دی گئی میرآ ہے ہے:

ترجمہ: "اور (اے مسلمانو!) اللہ کی راہ ش ان لوگوں سے او وجوتم سے لڑ وجوتم سے لڑ وجوتم سے لڑ وجوتم سے لڑ ہے جا ک کے تکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا اور ان کو ماروجہاں پاؤ اور ان کو نگالوجہاں سے انہوں نے تم کو نگالا ہے کیونکہ فٹنی سے زیادہ بری چیز ہے"۔ سے انہوں نے تم کو نگالا ہے کیونکہ فٹنی سے زیادہ بری چیز ہے"۔ سے انہوں نے تم کو نگالا ہے کیونکہ فٹنی سے زیادہ بری چیز ہے"۔ انہوں ارور قالیتر ہے۔ 191۔ 191)

ورج بالاسورة الع اورسورة البقره كي آيات قال عصب ذيل احكام تكت عين

جب ملمانوں سے جنگ کی جائے اور ان برظم وسم کیا جائے تو ان کے لیے مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے:

جونوگ مسلمانوں کے گھریار چینیں۔ان کے حقوق سلب کریں اور انہیں ان کی ملکتیوں سے بدخل کریں اور انہیں ان کی ملکتیوں سے بدخل کریں ان کیما تھ مسلمانوں کو جنگ کرنی چاہیے۔ جب مسلمانوں پران کے ذہبی عقائد کے باعث تشدد دکیا جائے اور انہیں محض جب مسلمانوں پران کے ذہبی عقائد کے باعث تشدد دکیا جائے اور انہیں محض

جب سلمانوں پران کے ذہری عقائد کے باعث تشددد کیا جائے اور انہیں سل اس لیے ستایا جائے کہ وہ سلمان ہیں تو ان کے لیے اپنی فدہری آزادی کی خاطر جنگ کرنا جائز ہے۔

وشمٰن غلبر کر بحض مرزین ہے مسلمانون کو نکال دے یا مسلمانوں کے افتدار
کو وہاں ہے مٹادے، اے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چا ہے اور جب
مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوتو آئیں ان تمام مقامات ہے دشمن کو تکال دینا
جا ہے جہاں سے اس نے مسلمانوں کو نکالا ہے۔ (۴۹)

درج بالا آیات اوران سے مستبط ہونے والے احکام سے بخو بی اندازہ لگایا جا

ملک ہے کہ آس وقت مقبوضہ کشمیر، قلسطین ، افغانستان ، عراق اور دیگر مقبوضہ اسلامی علاقوں
میں حریت پند اور عجابہ بن اپنے جائز ملکتی علاقوں کی آزادی وخود مختاری ، وہاں سے
عاصب وظالم غیر مکلی افواج کے اخراج اورا پی ذاتی و فیڈئی آزادی کے لیے اپنے دستیاب
مائل کے اعرجوجود جید کررہے ہیں۔ اس پر دہشت گردی یا فیجی انتہا پند کالیمل چیال
کرنا ہر اعتبارے قلط ہے اور صریحاً ناانسانی ہے۔ اقوام متحدہ جیسا اوارہ ان کو آزادی
دلانے ہیں ہے۔ ہیں ہے تیام اسلامی ممالک نے ان پر ہونے والے مظالم پر آئھ میں بند
کرر کمی ہیں اور کوئی ملک ان کے حق ہیں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ بے چارے
ندائی حلے کر کے احتجاج نی شریح تو کیا کریں؟

#### خلاصة بحث

درج بالا بحث اورسارى تغييلات كاخلاصدييب كه:

ا۔ اپنانم ہب وعقیدہ اورنظر پات زبردی دوسروں سے منوانا نم<sup>ی</sup>بی انتہا پسندی ہے۔ جس کی اسلام میں قطعاً مخبائش نہیں۔

ا۔ دوسرے غداہب وعقائد اور ان کے پیروکاروں کو پرواشت نہ کرنا اور اپنے غداہب کے مطابق ان کو جینے اور عبادات کرنے کا حق نہ دینا بھی غدیمی انتہا پہندی ہے۔ جو تعلیمات نبوی علیقہ اور اسوہ رسول علیقہ کے بالکل برعس ہے۔ شریعت کے غیر اساسی احکام، اجتہادی وفر وعی مسائل اور مختلف فقہی غداہب و مسائل میں صرف اپنے ہی مسلک اور اپنی ہی نقط نظر کو حق وصواب بچھ کر دوسرے مسلک اور نقطۂ ہائے نظر کی تخلیط بلکہ تفسیق و تکفیر ان کے حاملین کی تخلیط بلکہ تفسیق و تکفیر ان کے حاملین کی مساجد و تذکیل و تحقیر اور کا فرمشرک اور بدعتی کے فتوے اور دوسرے مسالک کی مساجد و عبادت گاہوں میں تخریب کاری اور قبضہ کی کوشش بھی غربی انتہا بیندی کے زمرے میں آتی ہے جو تعلیمات نبوی علیقہ اور خود نبی رحمت علیقہ محابہ کرام اور ایک جہتدین کے اسوہ کے فلاف ہے۔

س فرجی عبادات ،احکام اور اوامرونوای میں غلوے کام لیما اور ان کے حکم میں افراط و تفریط ہے افراط و تفریط سے کام لیما بھی فدجی انتہا پیندی ہے۔

ے۔ باطل اورظلم وعدوان کے خلاف ڈٹ جانا، ٹابت قدم رہنا، دینی حمیت کا مظاہرہ کرتا ہوں کے ساتھ تعاون نہ کرتا فہ جی کرنا، کسی قتم کی سودے بازی پر تیار نہ ہونا اور ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا فہ جی انتہا پیند نہیں بلکہ تعلیمات نبویہ کا مطلوب، مؤمن کی اقبیازی شان اور دنیا جی عزت ووقار سے جینے کا راز ہے۔'

۲\_ ظالم وغاصب قو توں کے خلاف اپنے ملک کی آزادی، خود مختاری، ندہجی آزادی

وذاتی حقوق کے صول کے لیے مقدور مجرجد وجد کرنا بھی فرہی انتہا پندی نہیں بلک شریعت کا محم ہے۔

تجاوير:

آخری ذہبی انجابندی کے رجان کے خاتمہ کے لیے درج ذیل تجاویز پر مل درآ مری طرف توجددلانا مجی ضروری ہے:

ذہی انہا پندی کے متعدد اسباب میں سے ایک بواسب جس کے باعث انہا پندی کی گئی تکلیں جم لیتی ہیں (جن کی تفصیل کا بید مقالہ تحمل نہیں ہوسکتا) اور جے ''ام الاسباب'' بھی قراد دیا جائے تو مبالغہ شہوگا ، کم علی ، کم فہی ، ناقص العلی ، ویٹی بے بصیر تی اور فقہی مسائل میں گہرائی گیرائی وسعت نظر اور رسوخ فی العلم کا شہونا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں غربی انہا پیندی ، غربی تعصب و تنافر اور عقائد و اعمال اور عبادات ومعاملات میں غلو کے واقعات میں زیادہ تر ہا تھا کی معلی اور ناقص العلمی کا ہے۔ البغاد نی مدادس کو اس بات پرخصوصی توجہ دینے کی مطمی اور ناقص العلمی کا ہے۔ للغاد نی مدادس کو اس بات پرخصوصی توجہ دینے کی مشرورت ہے کہ وہاں سے علوم دید ہنے موصاً قرآن و صدیث اور فقہ واجتہا د میں مجری بھی ہی جی ای معرورت اور رسوخ کے حامل علاء بیدا ہوں۔

ملک بجری مساجد انظامیہ کوریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور مقامی نمائندوں کی معرفت اس بات کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے کہ ائمہ وخطباء کے تقرر میں با قاعدہ فارغ انتصیل اورقر آن وحدیث اور فقہی مسائل پرنظرر کھنے والے علاء کا تقرر کھڑا ضروری ہے۔ تقرر کٹنا ضروری ہے۔

ند مبی محافل اور تقاریب میں ند مبی تغریمیلانے والے تصدخوال واعظول بشعله بیان مقررین اور پیشہ ور نعت خوانوں کو بلانے اور ان پر نوٹ نچھا ور کرنے کی بیان مقررین اور پیشہ ور نعت خوانوں کو بلانے اور ان پر نوٹ نچھا ور کرنے کی بیائے مقتل الل علم کو بلانے ، ان کی علمی و تحقیق گفتگو نے اور ہر طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سامعین کو عادی بنایا جائے۔

حواله جات وحواشي

بخاری جمدین اساعیل: انجاع العجی (کتاب الدینان حواثی) طبع کلال کرا چی جامی ۵ مزید تفصیل اور دلائل کے لیے و کھئے:

(الف) محاح سدّاورد مكركتب مديث ش موجودا "كياب الجهاد والسير"

(ب) ابوالماعلى مودودى: الجهاد في الأنسلام (باب جهادم بعثوان اشاعت اسلام اور تكوار) اسلا كم يبلكيشتر ولا موروا عدا م احتاد علامات

شلى تعمانى وسيدسليمان عروى: سيرة النبي: الغيصل اردوباز ار ، ١٩٩١ م؟ ١١٠١٠

اليتأص ١٣٢٠ ١٣٣١

الينآج اس١٨١

4

ہے

محرصين ويكل: حياة محر مطبعة العصرية القابره ١٩٢٧ وص ٢٢٧

منسيل كيل العقرود

(الف)ايودا وُدسليمان بن اشعده منن (كمّاب الخراج باب اخذ الجزية ) على كلال كرايق چ مهم ١٩٩٩

(ب) البلاذري: فتوح البلدان وارالتشر القابره ١٩٥٥ وص٢٥

(ع) وْاكْرْ محر حيد الله: الوائق السياسة ومطع الجئة النالف والترجم القابره ١٩٢١ وص

ALA

مودودي: الجهاد في الاسلام من ٢٠٤

داخب اصنباقي المقردات ،نورجركرا جي ١٣٧٥

مفتى محرف القرآن ادارة المعارف كراكى تسم ٢١٨

اليسلى تدى وائح تردى (ايواب التعير سورة توب) طبح كلال نورهركرا يى ص ١٣٨١

الم بناري: الجامع المح من بالانبيارج الم-٢٩

احدين منبل:مند لميع قديم معرج اص ٢١٥

ويكية (الف) شاطبي الاعتصام، مكتبه التجارية الكبري معرت بن-ج مس ١٣٨٧

(ب) این عابدین شای: شرح محقودر م امنتی (رسائل این ابدین) سیل اکیدی ، ظامور

اللہ سیای مفادات کے لیے فرقہ وارانہ تنظیموں اور استقے قائدین کی سرکاری سعی مرکاری سعی کرنے اور میں اور بیان کی سرکاری سعی میں میں اور بیروٹو کول کاسلسلہ بند کیا جائے اور مختلف مکومتی حیلوں ہے آئیں میں اور نے کاسلسلہ دوکا جائے۔

۵- مساجد میں اذان اور عربی خطبہ کے علاوہ پیکر کے استعال پر پابتدی کے قانون کو مؤثر بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے دالے خطبوں اور واعظوں کو قرار واقعہ مزادی جائے۔

السلط محلف مكاتب فكراور مسالك كے علماء ومشائخ البنے البنے معتدين ومريدين والد و معتدين ومريدين و ميدين و ميدين و ميدين و ميدين و مير كائدر ماشائسته ، بإزارى اور تو بين آميز زبان استعال كرنے سے تختی سے روكيس اور الب عالی تم كے معتقدين سے لاتعلق كاظهار كريں۔

۔ حکومت کی طرف ہے نہ ہی مسائل ومعاملات اور فہ ہی مداری میں بے جامداخلت مجی نہ ہی انتہا لیندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اس ہے بھی گریز ضروری ہے۔

الم فی انتها پیندی کا ایک داعیه اسلامی حکومتوں کا طاغوتی اور ظالم و عاصب طاقتوں کے ساتھ دوی کی پینگیں چڑھانا اور ظلم وستم میں برحمکن تعاون کرتا بھی ہے۔ لہٰذا مضروری ہے کہ اسلامی حکومتیں اپنی اس بر دلا نداور سلم کش یالیسی پر نظر نانی کریں۔

ریڈ ہو۔ ٹی دی پر 'رحسماء ہیں ہم '' کے عنوان سے ایک پردگرام کا اجراء بھی ہدا مفید عابت ہوسکتا ہے جس میں صحابہ اگر جمجند میں اور چھلی صدیوں کے مختلف مسالک کے علاوا ورمختلف سلاسل طریقت کے صوفیاء کے باجمی احرام و تحریم کے واقعات بتائے جا کیں۔

ا۔ ماجد کے تام کے ساتھ کی ملک کانام کھے جانے پرپایندی لگائی جائے۔
( تلک عثرة كاملة )

☆;;☆

DYM SITTY

(ج) شاه ولى الله: عقد الجيد عقراك لكراتي متسان ال ١٥٥٩

1 کنعیل کے لیے دیکھتے۔

(النب) شاه ولى الله: جيد الله البالله (اردوترجه) قوى كتب خانه لا مورا ١٩٩ من الم

(ب) شاه ولى الله: الانساف في بيان سبب الاختلاف (اردو) علاه اكيثري لا مورا ١٥٠٠ مرى

(ع) شاه ولى الله: مقالجيدس ١٨٨\_٢٩

(د) شادول الله: آخیهمات الالهیه شادول الله اکی شدیدة باد منده ۱۳۹ه ۱۹۰۵ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ایس شخ محر منحری: تاریخ النشر کی الاسلام (اردوتر جمه ) پیشنل بک فاؤیش اسلام آبادگی ۱۹۹۱م معل تنصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

(الف) بروفسر خلق احمد نظای: تاریخ مشاکخ چشت، اداره ادبیات دلی ۱۹۸۰ و د

(ب) دُاكْرُ مَظْهر بِقا: اصول نقد اورشاه ولى الله ، اداره تحقيقات اسلاكي آباد (اشاعت اول) الله ، الماء من الما الماء من الماء من

ال مسميل كي لي الاحلادو:

(الف)سورة البقرة: ١٥٨م سورة المائده:٢ دسورة الحج:١٨٨ دسوره البقره:٢٨٧ دسورة المطلاق: ٤

(ب) یخاری: من (کماب الایمان باب الدین پسر) طبی کلال کرا چی ج اس ۱۰ (ج) این کثیر، ایوالغد ااساعیل بخسیر القرآن انتظیم سمیل اکیڈی لا بورج اس سام (د) ایو بکر جسامی: احکام القرآن منبعة المبیر معر ۱۳۳۸ احدی اس ۲۲۳

تفیل کے لیےدیکھئے: (الف) تفاری: الجامع الح (کتاب الادب باب قول التی میر داد الاحسر دا)ج من ۱۹۸۳: :کتاب المفازی من ۱۹۳۲ اورکتاب العلم جاس ۱۹

(ب) البوداؤد بمنن ، (كتاب الادب باب في كراهية الراه) ج ٢٥ م ٢٩٥ ـ ٢٩٥ (الف) بخارى: الجامع المحيح (كتاب الادب باب قول النبي يسر داولاتعسر وا) ج ٢ ص ٩٠٠ ـ نيز كتاب المناقب ، ج اص ٥٠٠ ـ

(ب) مسلم بن جاج قشری: الجامع المحج مع نودی ( کتاب الفصائل باب مباعد در للا الام واحتیاره من السباح) ملیخ کلال کراچی ج۲۵ ۲۵۹

> (ج) ابودا در بشن، ( کماب الا دب باب فی العفو دالتجاوز ) ج ۲۳ س ۲۲ س ا الکاسانی: بدائع الصنائع (اردوتر جمه) دیال تکمدلا بسر مری لا مور، ج اس ۲۰۸

الله المان عالى المان كالم

س معل ك ليد كمك

(الف) بخاری: من من کماب الا ذان ) ج10 عمر علم الدین حریمها

(ب) مسلم: من و التاب المسلوة باب الرالائر يخفيف المسلوة ) ج الم ١٨٨ (ج) الوداؤد: من و التاب المسلوة باب الرالائر يخفيف العسلوة ) ج اص ١١٥

۲۳ و کیست: (الف) بخاری: من، (کتاب النکاح بهلایاب) ۲۵ م ۵۵ م (ب) الن معد: الطبعات الكبرئ، بيروت ۱۹۲ه ج اص ۲۵۲\_۳۷۱

۲۵ و کیکن: (الغب) بخاری مهن ، (کتاب السوم ، باب موم الدحر) جام ۲۲۵ ( (ب) بخاری مهن ، (کتاب النکاح) چ۲۵ ۸۸۳

(ع) اليوداؤد: من ، ( كمّاب العميام باب في صوم الدهر تطوعا، ج اص ٢٣٠٩-٣٣٠

۲۶ ملاحظه بود (الغب) تفاری: مرانیه: کتاب الصوم، باب الوصال، جاص ۲۹۳ (ب) مسلم: من (کتاب العمیام باب النعی عن الوصال) جاس ۲۵۳ ۲۵۳

ع نووی کی بن شرف ریاض اصالحین مباب فی الا تقصاد فی الطاعة ، مکتبدر تمانیا ا مور ۱۹۸۱ م ۸۸۸

۵۹۱ و کیستے: (الف) بخاری: من (کتاب المغازی، باب مرجع النبی من الاحزاب) جهم ۵۹۱ میل ۲۵ میل ۲

وع ان عبد البرز جامع البيان العلم وضله ، مكتبه عليد ينه منوره ، ج ٢٥ ١٨٠ ٨٢ ٨٠

مس ويكين: (الف) شاه ولى الله: جيد الله الباغف ع ١٥٨ \_ ١٥٨ \_ ١٥٨

ولى الدين الإعبد الله مظلوة المعائ وإبالالمة اسعيد ميني كرا يق المعاق والمعائل والمالة الكاسانى: من جاص ١١٥ M بصاص العظروازي: من يهم ١٠٩٠ Pr مولانامودودي تغييم القرآن، ح مص ١٣٠ ، ادارة ترجال القرآن لا مورتان rr-مولانامودودي تغييم القرآن وج المهمادارة ترجمان القرآن الا مورتان <u>Cr</u> مع بنارى، كاب المغازى، باب غزوه تنين M اين كير: سيرة التي (اردورجد) كمتيد قدوسيد الا مورج ٢٠٥٠ 27 54 تغير قرطبى ، ودح المعانى اورمظمرى وفير وتحت آيت M مولانا مودددى: الجهاد في الاسلام من ١٢ \*\*\*

| 5.°    | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | (ب) شاه ولى الله الانساف في بيان سبب الاختلاف من ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ~      | ملاحظه بو: (الف) شاطعي: المواقعات (كماب الاجتهاد المسئلة الألث) مطيعة التلفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   |
| 1      | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ş'     | (ب)ابن عبدالبر: من ،اردور جمه )وهل ص ١١ـ١١عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|        | (٤) ابن عابدين شامى : روالحارظي الدرالخار، المصطفى البالي معر٧ ١٣٨ هرج ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | لما حقد بو: (الف) في محد تعزى: من بم ١٣٥٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۲  |
|        | (ب)زرقا: دُاكْرُ معطَّقُ احر: ما بنامد جراعُ راه كراچي اللاي قانون نبر"ج السياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | و کھے: (الف)زاہدالکوڑی: مقالات الکوڑی، معید کمپنی کرا چی ساما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣   |
|        | (ب) مناظرات گیلانی: مقدمه قدوین فقه، مکتبه رشید میلا بنورس ۱۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | و کیمئے: (الف) خعری: من ص ۱۳۲۹ و ابعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tr  |
| 251    | (ب) وْاكْرْمْجِي مُحْصَانَى: فلسفة التشريخ الاسلامي، (اردوترجمه) مجلس ترقى اوب لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| See Se | THE STATE OF THE S |     |
|        | د يكيئ (الف) شاه ولى الله : فوض الحرثين ، (مشهد نمبره ا) قر آن خل كرا چي س ۹۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۵  |
|        | (ب) ثناه ولى الله: النعيمات الالهيه (مبشره نمبره) شاه ولى الله أكيثرى حيدرا باوستا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|        | rqiutraairq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|        | و يكيئة: (الف) ابن تجيم حنى: البحرائق، دارالكتب العربية بيروت ن ١٢٣ ما١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EA  |
|        | (ب) لماكل قارى: شرح ققدا كبر بحتيا في دلى م ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | (ج)الشرانى عبدالواب: المير ان الكبرى (مقدمه) عيى الباني ملى ت-ن معرص ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 91     | السفاري مجرين احمد التحقيق في بطلان اللغيق ووالضميني مدياض سعودي مرب ١٣١٨ ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22  |
|        | محرج ادمنف علم إصول المنت في فرياني مديداد العلميين ٥٩٨٠م ١٩٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PA. |

و كيئ : (الف) احربن على بدايونى: الوصول الى الاصول ، كمنته المعارف رياض سعودى حرب

7071657 700 FT

(ب) اين ميدالير:من، (مرني) جهن ١١١٣

(ج) شاه ولي الله: عقد الحبيد الس

بسم المالر حمن الرجيم

ندم بی رواداری اور پاکستانی معاشرے بیں اس کا اطلاق پیر (سیرت طیبہ کے حوالہ ہے)

فالق کا گنات کی تکوینی مشیت کے علاوہ انسانی عقل و دماغ ، موجھ ہو جھاور فہم و بھیرت میں قدرتی نفاوت اس امر کا متقاضی ہے کہ لوگوں میں غد ہب ومسلک ، عقیدہ وسوج ، افکار و نظریات اور نفط نظر کا اختلاف موجود رہے۔ اس غد ہیں و نظریاتی اختلاف میں دیں اور صلحتیں پنہاں جیں۔ اس لیے دین اسلام نے وضوی اور اخروی اعتبار سے کئی حکمتیں اور صلحتیں پنہاں جیں۔ اس لیے دین اسلام نے مختلف غد جب وعقیدہ کر انے کی قطعا مختلف غد جب وعقیدہ اور صراط متنقیم کی نشا تعدی کے بعد اجازت نہیں دی۔ اس نے اللہ کے ہاں جی غد جب وعقیدہ اور صراط متنقیم کی نشا تعدی کے بعد ان تمام غداجب اور ائل غداجب کو نہ صرف برواشت کرنے بلکہ ان کے ساتھ کھمل روا داری کے مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔

چنانچہ پینمبراسلام اللہ نے یہود و نصاری ،شرکین مکہ ،منافقین مدینداور دیگر باطل مذاجب کے بیرو کاروں کے ساتھ جس طرح کی ختبی رواداری اور حسن سلوک کا مظاہر و فر مایا اس کی نظیر یہود ہت عیسائیت ، ہندومت یا دنیا کے سی جبی ندجب بین ہیں پائی حظاہر و فر مایا اس کی نظیر یہود ہت عیسائیت ، ہندومت یا دنیا کے سی جبی ندجب بین ہیں پائی جات و جاتی ۔ یہ حض عقیدت یا خالی و کوئی نہیں بلکہ اس پر نبی رحمت عیسائی کی زبانی تعلیمات و ہدایات کے علاوہ آپ میں افران کے سات اور معاہدے مثلاً میٹات مدید، اہل نجران کے ساتھ معاہد و صلح حدیدیہ، معاہد ہ خیبراور فتح مکہ دغیر و گواہ ہیں۔

علاوہ ازیں نیورقر آن وسنت کی جمل وجہم نصوص کی تجیر وتشریح ،ان ہے استباط و استخرائ مسائل میں ایمر جبتدین اور استخرائ مسائل میں ایمر جبتدین اور استخرائ مسائل میں ایمر جبتدین اور ایم مسائل میں ایمر جبتدین اور ایم مسائل میں ایمر جبتدین اور ایم مسائل میں ایمر دی کانفرنس مورد میں ایمر کی کانفرنس مورد میں ایمر کا میں ایم کیا۔ ۲۹۔۳۳ تمبر ۲۰۰۵ ویکن پڑھا گیا۔

فتباء اسلام کا اختلاف واقع ہوتا جہاں ایک فطری عمل ہو ہاں علاء اسلام کی بے دار مغزی
کی علامت اور امت مسلمہ کے لیے رحمت وآسانی کا باعث ہے۔ لہذا فقہاء کے اس نہ ہی
مسلکی اجتہا دی اور نقط نظر کے اختلاف کو برداشت کرتا اور الحل اسلام میں سے دوسر ب
نہ ہہد ومسلک کے حاطین کے ساتھ روا داری اور احسان و محبت کا سلوک کرنا شری لحاظ سے
مند میں کا نقاضا مجی ہے۔
مندی کا نقاضا مجی ہے۔

نہ ہیں رواداری کے حوالہ نے تعلیمات اسلام، سیرت طیب اور اسوہ رسول میلائے کے درج بالا اجمالی تذکرہ کی روشن میں جب ہم وظب عزیز میں نہ ہی رواداری کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں تو شری تھم کے علاوہ ملکی حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں فہ ہی رواداری کی جنٹی ضرورت آج ہے شاید بھی نہتی ۔ بدتمتی سے فہ ہی رواداری کے فقد ان ، فہ ہی انتہا پندی اور فرقہ وارائہ تعصب و تشدد نے اس وامان کی صورت حال کو مخدوش عوام کے جان و مال کو غیر محفوظ اور اندرونی اور بیرونی طور پر کمی استحکام کو خطرات سے دو جارکر رکھا ہے۔ ملک ش اس وامان قائم رکھنے بلکی استحکام کو بینی بنائے اور قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز میں اس مطرح کی فہ ہی رواداری اور مسکنی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے جس طرح تحریک پاکستان میں جمول آزادی کے لیے کیا گیا تھا۔ تاریخ پاکستان اس بات پر گواہ ہے کہ تیا میا گیا تھا۔ تاریخ پاکستان اس بات پر گواہ ہے کہ تیا میا نون نے مثالی فہ ہی رواداری اور با ہمی پاکستان میں بی صفیل آئی اور با ہمی اتفاق کا مظاہرہ کر کے دہ پر شکس بنادی جو بظاہر نا کمن اور دیوانے کا خواب نظر آئی تھی۔ انفاق کا مظاہرہ کر کے دہ پر شکس بنادی جو بظاہر نا کمن اور دیوانے کا خواب نظر آئی تھی۔ انفاق کا مظاہرہ کر کے دہ پر شکس بنادی جو بظاہر نا کمن اور دیوانے کا خواب نظر آئی تھی۔

زر نظر مقالہ میں ای درج بالا اجمال کی قدر مے تعمیل کے لیے فہ ہی رواداری کامغیوم، فرہی روداری کی اسلامی تعلیم، اس ملیلے میں حضور اللے کی تعلیمات واسوہ حسنہ، روداری کی حدود، پاکستانی محاشر سے میں روداری کی ضرورت وابھیت اوراس کے اطلاق پر "ادراگرالله جابتا توان (سب) کومهایت پرجمع کردیناله نواآب این این از در ناله نواآب این از در ناله نواز به این ا (خلاف شیست ایز دی جاه کر) نا دانوں میں سے شہوم این " دوسری میکدای سیات وسیات میں فرمایا گیا:

"وَاَغُرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيُنَ . وَلُوشَاءَ اللَّهُ مَا اَشَرَكُوُا وَمَاجَعَلَىٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيُظاُوْمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ" (مورة الانوام: ١٠٢–١٠١)

"اور (اےربول الله ا) آپ الله مشرکول (کے معالم میں اتا غم درکھتے بلکران) کی طرف سے مند پھیر لیج اور اگر الله کی مشیت یکی ہوتی (جیما کر آپ الله آرزور کتے ہیں) تو یہ لوگ شرک ند کرتے اور (دوسرے) ہم نے آپ الله کوان پرکوئی محران (ایمان ندلانے کا ذمہ دار) نیس بنایا اور ندآپ الله ان کے دکیل ہیں۔

ینابرین اسلام نفریب کے معالمے یک قرآن وصاحب قرآن کے ذریعے تی و باطل اور جابت و کرائی کی رہنمائی اور آقات و افس پی توحید الی کی واضح آیات کی نشا تذکل کرتے ہوئے انسان پر مجوز دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ اور اس کے دسول کے پرائیان الائے اور چاہے قوا تکارکردے (فعن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر سورة الکہف: ۲۹) فرجی روا وارکی اور اسملام

نہ ہی معالمے میں لوگوں کے درمیان اختلاف کی درئ بالا دجوہ کی بنا پراسلام نے دیگر غدا ہب اور ان کے پیروکاروں کے برقس اپنے مانے والوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نیس دی کدوہ دین اسلام کے ہر جہت وزاویے عقلی وقطری طور پریزش ہونے اور محکم آیات دواضح دلائل پوٹی ہونے کے باوجوددوسروں پر جبردا کراہ کے ذریعے تھونے کی کوشش کریں اور اس کا قلفہ بھی تنایا ہے کہ دین و غرجب زیردی کی چیز میں کونکہ دین روٹن ڈالنے نیز قد ہی رواداری کے فروغ کے لیے چند تجاویز بیش کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ خد جی روا داری کامفہوم

مذہی رواداری کامنہوم ہے کہ جسفردیا قوم نے اپ فطری جذبہ بندگی کی
تسکین کے لیے اپنی سوجھ اور جھ اور جھ ویصیرت کے مطابق جوعقیدہ، جونظریہ، جونظرنظر،
عبادت وبندگی کے اظہار کا جوطریقہ اور جودین اختیار کر رکھا ہے، اے آزادی رائے کے
انسانی عن کے طور پر قبول کیا جائے اور اپ عقیدہ ودین پر قائم رہتے ہوئے اس عقیدہ و
انسانی عن کے طور پر قبول کیا جائے اور اپ عقیدہ ودین پر قائم رہتے ہوئے اس عقیدہ و
انسانی عن کے حال اوگول کو کھلے دل سے برواشت کیا جائے ۔ دوسر لفظول میں پر
ائس بقائے باہی (Peaceful Mutual Co-existence) کے لیے انہیں
ائس بقائے باہی (Peaceful Mutual Co-existence) کے ایمیس
د جیواور جینے دو" کا حق دیتے ہوئے" اپ مسلک کو چھوڑ و نداور دوسرے کے مسلک کو

ندمى اختلاف ايك فطرى وتكوين امر

تی آوی انسان کے عقل و دماغ ، ذہانت و فطانت اور قہم و قراست میں فطری و طبی

تفاوت کے باعث او گول کے درمیان عقائد ، افکار و نظریات ، نقط نظر ، غرب و مسلک اور دین

(طریقہ زندگی ) کا اختلاف ، و ناجہاں آیک قدرتی اسر ہے ، وہاں انسانی معاشر باور اہل علم و

قرکی بیدار مغزی کی علامت بھی ہے ۔ علاوہ ازیں بے شار حکمتوں کے تحت (جن کی تفصیل کا یہ

موقع قبیں ) حالتی کا تنات کی تو تی مشیت بھی بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان غرب و مسلک

اور دین کا اختلاف موجود رہے گا کیونکہ اس نے تبول ہدایت کا معالمہ زیرد تی کی بجائے لوگوں

کارادہ و افقیار پر چھوڈ دیا ہے ۔ چنانچ قرآن جید بھی آیک جگہ نی رحمت عقال کو مشرکین مکہ

کاریان و و افقیار پر چھوڈ دیا ہے ۔ چنانچ قرآن جید بھی آیک جگہ نی رحمت عقال کو مشرکین مکہ

کاریان ان نے کے بارے شی صدور دی قرق فی ہر شنبہ کرتے ہوئے را ایا گیا!

"وَ لَو شَسَاءَ الْسَلَمُ لَنَجَمَعَهُ مِ عَلَى الْهُدى فَلاَ تَكُونُ مَنَ مِنَ

الْب خِهِلِينَ " (مورة الا انعام : ۳۵)

"اوراگر (لزائی میں) مشرکین میں ہے کوئی ایک آپ سے بناہ کاطائب ہوتواس کو بناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام (قرآن مجید) من لے۔ پھراس کواپنے اس کی جگہ پہنچادیں۔ بیر تھم)اس لئے ہے کہ بیتو مراقع ہے "(سورة توب: ۱۲)

یہاں بیہیں فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجائے اس کو پناہ نہ دو بلکہ بیہ فرمایا کہاں بیٹیں فرمایا گیا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجائے اس کو کنام البی سنایا جائے تاکہ اس کو خودوفکر کرنے کاموقع لیے نیاہ ہرہے کہ جومشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کی تبدیلی تقانیت ہوگا۔
تبدیلی نہ جب کا محرک کو ارنہیں بلکے قرآن مجید کی تقانیت ہوگا۔

اسلامی جاد (جے آج مغربی میڈیا ' دہشت گردی' قراردے کر اصل حقائق اورائل اسلام کے خلاف اپ تاپاک عزائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے ) کاایک مستقل اصول دضابط اور مشہور قانون ہے کہ لڑائی ہے قبل میدان جنگ بیس برسر پریکار تشن کے سامنے پہلے دوبا تیسیا '' آپش' پیش کی جائیں۔اول یہ کہتم کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوجاؤ۔اگرابیا کروقو تم دین حکومت اور عزت کے تمام حقوق بیس ہمارے برابر ہوجاؤگ اوراگریہ بات منظور نہ ہوتو اپنے سابقہ ند بہب پرقائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو تبول کراو۔ اس صورت بیس تمہارے جان مال اور عزت و آبروکی حفاظت ہماری فرمداری ہوگ۔اگردہ ان دوباتوں بیس ہے کوئی بات تبول کرلیس توان سے لڑتا جائز نہیں۔

بیقانون جوسرتا پامن پندی سلامت طلی اورخوزین کے نیجنے کی آخری کوشش پڑی ہے اس کو دشمنان دین نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ پینجراسلام علیہ نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ پینجراسلام علیہ نے لوگوں کو آلوارکے زورے مسلمان بنانے کی تعلیم دی ۔جبکہ رحمت عالم علیہ کا وامن اس الزام بلکہ بہتان سے بکسریا کے ۔ (۲)

اسلام نے دوسرے نماہب کے بیردکاروں کوان کے پیندیدہ نمہب کے عقائد ذخریات کے مطابق عبادت اور معاشرتی معاملات طے کرنے کی صرف اجازت بی نہیں

اسلام کی ساری عمارت کی بنیادایمان ہے جبکہ ایمان اصطلاح شریعت میں یقین وتفعد ہی قابی و تقعد ہی قابی کا نام ہے ا قلبی کا نام ہے(۱) اور دنیا کی کوئی طانت کسی کے دل میں یقین کا ایک ڈرو بھی زور کے ساتھ پیدائیں کرسکتی۔ چنانچہ ارشادالی ہوا:

"لَا اِكُواهَ فِي الِلَّيْنِ قَد تَبَيَّنَ الرِّشُدُ مِنَ الْغَيّ "(سورة القرة :٢٥١)
"دين كِقول كرف من كم تم كى كوئى زيرد تن نيس بيشك بدايت واضح بويكى بي بي مرايى بين المرايي المرايي بين المرايي بين المرايي بين المرايي بين المرايي المرايي بين المرايي بين المرايي بين المرايي المرايي المرايي بين المرايي بين المرايي بين المرايي المراي

دین کوزبردی مجیلانا اسلام کی نگاہ میں ایک ایسانعل ہے جس سے رسول خدا عظیمی کی شان کواس نے بہت بلند سمجھا چینا نچے فرمایا گیا :

"وَلَوُشَاءَ رَبُّكَ لِأَمَنَ مَنْ فِي الْارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعُ الْفَائَتَ
تُكْدِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُو المُؤْمِنِيْنَ" (سورة يولْس: ٩٩)
"اورا كرتيرا پروردگار چاہتا توروئے زين پر جتے بھی توگ ہيں سب
ڪسب ايمان لے آتے تو (اے تيفير!) كيا آپ لوگوں كو مجود
كريں گے حتى كدوه مومن بن جاكيں"

اسلام میں حق کی جمایت اور باطل کی شکست کے لیے لڑتا جا کڑ ہے اور اس کے لیے خودرسول اکرم علیقی کے حیات طیبہ میں متعدد غرزوات وسرایا کی مثال موجود ہے جس سے خالفین نے بڑعم خولیش یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یالڑا کیاں صرف اس لیے لڑی گئیں کہ اسلام کو تعلق کے حالانکہ قرآن مجید میں ایک آب ہے کہ ایک تبییں جس میں کمی کافر وغیر مسلم کوز بردی مسلمان بنانے کا تھم ہواور نہ سیرت طیبی ہے کوئی ایسا واقعہ دکھایا جا سکتا ہے جس میں کی کوز بردی مسلمان بنایا گیا ہو بلکہ قرآن مجید میں تو رسول خدا ساتھ کو سے ہمایت فرمائی گئی ہے کہ:

#### ينجى روادارى اوراسوه رسول

تغیراسلام نے فرکورہ ادکام و جرایات الی اور انسائیت کے ساتھ الی رواداری ، خندہ
را دنت شفقت اور رقمۃ للعالمین کی بنا پر غیر مسلموں کے ساتھ جس فرجی رواداری ، خندہ
پیٹانی ، عہد کی پابندی کشادہ عرفی ، وسعت قلی اور حسن سلوک کانمونہ پیٹن فر مایا ہے ، اس
کی نظیرا آسان کی آ کھ نے آپ کیا گئے کی بیٹت ہے پہلے بھی دیکھی تھی اور ندائی تک دکھی کی
ہے تمام شرکیاں ، میہود و فساری اور منافقین مدینہ پوجوہ اسلام اور پیٹیبراسلام کیا گئے کے
ساتھ جو صد دیجہ عداوت ، بغض وعناد ، انقائی جذبات اور خداواسطے کا بیر رکھتے تھے ، اس کا
انگر اینٹ کا جواب پھر سے دیئے کی قدرت رکھنے کے باوجود رحمت عالم کیا ہے کہ کی طرف
دیا گر اینٹ کا جواب پھر سے دیئے کی قدرت رکھنے کے باوجود رحمت عالم کیا ہے کی طرف
سے زعم گئی مجر این کے ساتھ جس عنو و درگز ر ، جس احسان ، جس پر داشت اور جس فرائی رواداری کا مظاہرہ کیا جا تا رہا۔ اس کا احاطہ بہاں ممکن نہیں ۔ تا ہم بطور ثروت چیندواقعات
کی طرف اشارہ کرنا ہے جان ہوگا۔

# (۱) مشركين كمه كے ساتھ برتاؤ

بلکہ شترک اور سلم امور کی بنیاد پر آئیں اتحاد کی گی دورت دی ہے۔ چنانچ ارشاد الی ہے۔

" اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کِسَسَابِ مَسَعَالَوْ اللّٰهِ" (آل عران ۱۹۲)

بَیْنَاوَ بَیْنَکُمْ .... اَرْبَابُامِنْ دُونِ اللّٰهِ" (آل عران ۱۹۲)

(اے پینم رابی کی ایس اللّٰ کے کہ دیکے کہ اے اہل کتاب ( مجود و سادی) ایسے قول کی طرف آ جا کجو جمادے (مسلمانوں) اور

تنہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ہم بجواللہ کے اور کی کی عمادت نہ کریں اور کی کوائل کاشر یک نہ شم رائیں اور ہم عی ہے کوئی کی کوائلہ کے علاوہ میدود گار دی شم رائی اور ہم عی ہے کوئی کی کوائلہ کے علاوہ میدود گار دی شم رائی اور ہم عی ہے کوئی کی کوائلہ کے علاوہ میدود گار دی شم رائیں اور ہم عی ہے کوئی کی کوائلہ کے علاوہ میدود گار دی شم رائیں اور ہم عی ہے کوئی کی کوائلہ کے علاوہ میدود گار دی شم رائیں۔

پھر ایک مسلمان کی اپنے ندہب وعقیدہ اور اپنے مجود کل کے ساتھ مجت وعقیدہ اور اپنے مجود کل کے ساتھ مجت وعقیدت اور جذباتی لگاؤ کا ہونا ایک فطری امرہاس جذباتی لگاؤ کی وجہ ہے جیر فیل کی آدی محبت البی اور تیلنے اسلام کے جوش وجنون میں دوسرے غدا ہب کے معبودا ان باطل اور ان کے نزدیک مقدس ہستیوں کو وشتا م طرازی کرنے گئے جس کے نتیج میں ان کے بیر دکار معبود هیتی کی شان میں ذبان درازی کے مرتکب ہوں اور ایول فرقہ داراندہ فیری نسان ان میں ذبان درازی کے مرتکب ہوں اور ایول فرقہ داراندہ فیری نسادات کا وروازہ کیل جائے۔ اس لیے تی سے جائے۔ فرمانی گئی:

"وَلَاتَسُهُ وِاللَّهِ لِينَ يَسْلَحُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوااللهَ عَلْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" (سورة المانعام: ١٠٨)

ندئی دوادادی کے معاملے یل"شتے از فروارے کے طور پر بیداسلام کی جھ تعلیمات ہیں درنہ قر آن دحدیث فیرمسلموں سے فرای دوادادی اوران کے ماتحد س سالکھا کی تعلیم اوراد کام دہوایت سے جرے پڑے ہیں۔ جنکی تعمیل کی پہل مخوائی ہو کئی۔ ہے۔ یہوداور مسلمان ہاہم دوستانہ برتا وُرکھیں گے۔(۵) تامور عرب محقق اور سیرت نگار محرصین ہیکل نے اس معاہدہ کا جو تجزید کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے کلھتے ہیں:

پوسے کے من ہے ہے ہیں۔

"دیدہ قریری معاہدہ ہے جس کی بدوات حضرت محمد علیات نے آئ

سے چودہ سوسال قبل ایک ایسا ضابط انسانی معاشرہ میں قائم کیا جس

سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فردکوا ہے اپنے عقیدہ وغیرب کی

آزادی کا حق حاصل ہوا انسانی زعدگی کی حرمت قائم ہوئی''(۲)

اسی طرح نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تی رحمت علیہ نے نے جوتاریخی معاہدہ فرمایا اوراس میں ان کو جو فرجی آزادی اور حقوق عنایت فرمائے' اس کی نظیر بھی غرجی تاریخ

نجان اوراس کے اطراف بیس رہے والوں کیلئے اللہ تعالی اوراس کے رسول علیقہ کی پری پوری ذمہداری ہے۔

ہے۔ ان کے خون ، ان کے مال ، ان کی طمت ، ان کے گرجے ، ان کے ندہبی رہنما ، ان کے موجود وغائب کے حقوق کی ذمدداری ہم پر ہوگ ۔

ہے ای طرح ہمیں بیعق ند ہوگا کہ ہم ان کے کسی پادری بشپ یا ند ہمی رہنما کوتبدیل کریں، ند بی انہیں جنگی مہمات کیلئے جمع کیا جائے گا۔ (2)

(۳) رئیس المنافقین کے ساتھ حسن سلوک

آستین کے سانپ تمام منافقین مدینه خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن الی کی منافقانہ اور گھٹیا حرکات ہے کون واقف نہیں۔ مدینه منوره کے امن وامان کو تباہ کرنے کی کوشش مسلمانوں کولڑانے اوران بی مجموعت ڈالنے کی سازش ، عین میدان جنگ جس دھوکہ دی ، پھرسب سے ہڑھ کرحرم نبوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقة کی بہتان کا طوفان بد

کہ نے سلم نامہ بین ' محمد رسول اللہ'' کی جگہ' محبر بین عبد اللہ' کا موانے کا مطالبہ کیا تو کمال رواداری اور وسعت ظرفی سے تنظیم کرلیا (۵) ای طرح محت اس ان قاشتی کی خاطر حصرت عرفی کیارہ کا اس اللہ کی تخت اور من پندشرا الکہ سلم تبول فر مالیس (۱) اور حد بیبیہ کے مقام پر بین صلح کے وقت حضرت الوجندل بیڑیاں پہنے آگئے تو حسب محالم ہو انہیں لوٹا دیا ۔ (۷) علی طفر االقیاس فتح کہ کے موقع پر جب بیہ جانی دیمن آپ تا گئے تھے کہ اس منظر کرون جھاکے کو شرے تنظیم کے موقع پر جب بیہ جانی دیمن آپ تا گئے تھے کہ اس منظر کرون جھاکے کو شرے تنظا ورا گرسب کی گردئیس اڑادی جا تیس تو بے انسانی ند ہوتی اس کے باوجود آپ تا گئے نے قائد کہ الوسفیان کی جس طرح عزت افزائی فرمائی اور جس طرح مسب جانی دیمنوں کو معاف فرمادیا، اس کی مثال بھی آسان کی آ تکھ نے آج تک نیس دیمھی (۸)

#### (۲) یمودونصاری کے ساتھرواداری

یہود ونساری کی تعلم کھلا اسلام وہمنی اور پیخبراسلام علیہ کے خلاف ہیشہ سازش شرپندی اور تخریب کاری کے جال بنتے رہنے کے باوجود پیخبراسلام علیہ نے ان کے ساتھ ہمیشہ جوشفقانہ برتا و فر مایا اور ان کے ساتھ جس طرح نہ ہی رواداری کا مظاہرہ فر مایا اس کی ساری تفصیلات تو یہاں ممکن نہیں البتہ ان کے ساتھ ہونے والے دو معاہدوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ جٹاتی مدینہ اور دوسراالل فرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ جٹاتی مدینہ اور دوسراالل فرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہود مدینہ کے ساتھ معاہد وی میں دیگرانسانی ومعاشرتی حقوق پر مشتمل دفعات کے علاوہ ان کے ساتھ جس نہ ہی رواداری کا شاندارمظاہرہ کیا گیااس کی مشتمل دفعات کے علاوہ ان کے ساتھ جس نہ ہی رواداری کا شاندارمظاہرہ کیا گیااس کی عقائد ندا ہم ہی تاریخ ہود ہے۔ وہود ہے وہوں کے دالوں کو اعلی انسانی مقاصد کی خاطر ایک نظام عقائد ندا ہم سے درج ذیل دفعات قابل ذکر ہیں:

ہے یہودکو نہ ہی آزادی حاصل ہوگی اوران کے نہ ہی امورے کو کی تعرض نیس کیاجائےگا۔

تمیزی کھڑا کر کے حضور علیہ اور خاندان صدیقی کو چنی اذیت پنچانا غرض کون سااییا جرمی جی اور خواک سااییا جرمی جواس کی گردن اڑا دینے کا جواز پیدائیں کرتا تھا۔ اس کے باوجو در حمت دو عالم علیہ نے نے بمیشہ اس '' سرغنہ'' کو صرف برداشت ہی نہیں کیا بلکہ جب وہ مرا تو اس پر جنازہ پڑھ کراور اس کے کفن کے لیے اپنا ذاتی پیراھن مبارک عطافر ماکر دواداری کی ایک مثال قائم فرمائی کہ دنیا آج تک محوجرت ہے۔ (۱۲)

#### ندجي رواداري كي حدود

ثم ہی رداداری کے حوالے سے درج بالا اسلام کی تعلیمات ادراسوہ رسول عیک ے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اس معالے میں غیر سلموں کے ساتھ غیر معمولي حسن سلوك اور فياضانه برتاؤ كرتے ہوئے انبين صرف عقيده و فد بب كى بى آزادى نہیں دی بلکہ ان کے دیگر انسانی حقوق کی ادائیگی کے معاطعے میں بھی کوئی دوسر اندہب اس كاحريف نيس - تاجم اس في اين مان والول كوغير مسلمول كرساته اليي رواداري ائى "روش خيالى" اتى " اعتدال پيندى" اتى نرى اوراتى كيك كى بھى اجازت نہيں وى كە كفرو اسل 🔑 تیاد تم ہوجائے ، شرک وتوحید گذیخہ وجائے ، ایمان والحاد کا بنیادی فرق مٹ جائے، نیا ' وین الهی ' پیدا ہوجائے اور غیر سلموں کی رواداری می اسلامی شعائر ، اسلامی تهذيب وتدن ،اوراسلام كى ياكيزوروايات كيفى بون كليددميراتهن ريس"كام ي احكام سرّ د تجاب كانداق از ايا جائ اوروه مات ير" حك "كواف كيس " مول" كي تقريب میں جسم ولباس پررنگ ڈ لوانے لکیس غیراسادی تبوار منانے میں خوشی محسوس کرنے لکیس اور ان کی غیرت وحمیت اتن مردہ و و جائے کہ مجد کا سنگ بنیاد بھی ان کے تایاک ہاتموں = ر کھوانے کے لیے تیار ہوجا تیں۔

چنانچ کفار کھ کی ایک جماعت نے نبی اکرم بلکتے کومعاشرے میں اس والمان اللہ علیہ اس والمان اللہ علیہ اس مار کی دوت دی کے نام پر جب اس نام نباومصالحت، مجموعة، سودے بازی اور کمپرو مار کی دوت دی کے

"سعبد الهنناسنة و نعبد الهك سنة " (۱۳)" أيكسال آپ الله الماك معبد الهنناسنة و نعبد الهك سنة " (۱۳)" أيكسال آپ الله الماك معبودون كي بدون كي اورا يكسال بهم آپ الله كوندا كي عبادت كياكريس كے قواس به بيك شرح بوراب شرالله كريم نے سورة الكافرون (قبل يا بها الكفرون ،النج) نازل كرتے ہوئے اپ محبوب الله كونكم فر ايا كروه كفار كم معبودون اوران كرين باطل سے براءت و بيزارى كا ظهار كرتے ہوئے بر ملا اور دُنكى چيث پراعلان فر ماديں كر:

" لكم دينكم وَلَى دِين "

(تبارے لیتمارادین ہاورمرے لیے مرادین ہے)

ال سورہ کے شان زول کا پی منظر کو تھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مورہ نہ ہیں اورہ اورہ کی سال کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مورہ نہ ہیں رواہ اورہ کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کھار کے دین اور ان کی بوجا پاٹ اور ان کے معبود دل سے قطعی براءت بیز اری اور التعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال بی نہیں پیدا ہوتا ۔ بیب بات آگر چہ ابتداء تریش کے کفار کو تخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کئی تھی ۔ لیک بین بیا نہی تک محد دونیس بلکہ اسے قرآن میں درن کر کے ان کی تجاویز کی مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں ہم کی ہے اس کی تام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں ہم کی کہ دین کفر جہاں جس شکل میں ہم کی کہ دین کو اس سے قول اور عمل میں براہ میں کا مطابح رکھا وربا اور عمل میں کو اس کی تھم کی کہ دین کا مصالحت نہیں کر سکتے۔ (۱۹۲۰)

پاکستانی معاشره اور ندجبی رواداری

نجی رواداری کی ورج بالاتعلیمات اسلام اوراسوہ رسول علیہ تمام تر ان غیر مسلموں ہے متعلق ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان و کفر جن و باطل اور اسلام کے

اسائ عقائد ونظریات کے معاطے میں بنیادی اختلاف ہے۔ توجہاں اہل اسلام کے عقف فقی ندا ہب و صبا لک اور مکا تب فکر میں ایمان و کفر ، حق و باطل اور بنیادی عقائد کا اختلاف خبیں بلکہ صرف غیر منصوص غیر قطعی الثبوت اور غیر قطعی الدلالة اجتہادی و فروی مسائل کا اختلاف ہے اور وہ بھی ' وجائز نا جائز'' کی بجائے صرف اولی وعدم اولی ، افضل و خیر افضل ، احوط و غیر احوط اور مستحب اور غیر مستحب کا ہے (۱۵) تو وہاں ندجی رواد ارکی ، برداشت اور

وسيع النظري كامظا مره كرنا بدورجه اولى ضروري موكا

یا کتان کوزیاده تر ای سلسلے میں نرہی رواداری کے فقدان عدم برداشت ، تک نظری اورتشد د کا سامنا ہے۔موجودہ قومی و بین الاقوامی صورت حال بیں وطن عزیز کے اندر ند ہی رواداری اور مسلکی اتحاد وا تفاق کی جنتی ضرورت آج ہے شا کد بھی نہیں رہی تح یک آزادی اس بات برگواہ ہے کہ انگر ہز حکومت سے حصول آزادی اور قیام باکستان کے لیے بانی پاکتان قائد اعظم محمعلی جناح کی زیر قیادت جوز ور دارتح یک چلی اورجس نے بظاہر تا ممكن كومكن بنادياس ميس يرصغيرك عام مسلمانول كےعلاوہ تمام سلاسل تصوف كےمشام كخ عظام والل السنة والجماعة والم تشيع اورو يكرتمام مسالك ومكاتب فكر كعلاء كرام اوران ك عقيدت مندشال تھے۔ان سب كى مشتر كەجدوجهداوراتحادوا تفاق كى بركت سے عى یا کستان ایک عظیم اسلامی مملکت کے طور پر معرض وجود ش آیا۔ اس لئے وطن عزیز کی آ**زادی** کسی ایک مکتبهٔ فکراورمسلک کی جدوجهد کا نتیج نبیس مگر قیام یا کستان کے بعد بعض خود غرض ، طک دشمن اور مفاد پرست عناصر اور قرآن وسنت اور دین اسلام کی روح سے لابلد پیشدور واعظین و ذاکرین اورائبا پندعلاء نے اینے ذاتی اور گروہی ومسلکی مفادات کی خاطر جزوى وفروى اختلافات كوجوا دے كراس قدر تعصب وتشد داور فرقه واریت كاباز اركرم كي كەستىقل سىلەن سابىن " دجيش" د الشكر" اور " تى كىيس" وجود بىل آگئيں \_ د بشت كردى کے اتنے واقعات رونما ہوئے کہ بڑے بڑے علماء اور دانشوران قوم اس زہر آلود فرق

داریت کے جینٹ پڑھ گئے۔مساجدوالم بارگا ہیں فیر تحفوظ ہو کئیں تی کہ آج تک تمازیں پلیس کے پہرے میں پڑمی جارہی ہیں۔

الل علم وفکر سے تفی تیں کہ کمی بھی ملک کے داغلی استحکام اور امن وامان کے لیے الماليان ملك كے درميان اتحاد وانفاق اور باجى اخوت و بھائى جارہ أيك جسم ميس جان كا درجه ركمتا ہے۔قرآن میں اسے عظیم نعت قرار دیا گیا ہے۔ (۱۲) اس کی نظر میں انہیاء ک بعث کا مقصد بی اختلاف کا خاتمہ ہے۔ (۱۷) اس کے نزدیک تفرقہ بازی شرک کے مترادف ہے(۱۸) دوسرے باہمی اختلاف و تنازعات امت مسلمہ کی کمزوری اور عذاب الی کا سبب ہیں (١٩) اس لیے اس نے اتحاد اخت کے رائے میں حاکل ان تمام ر کاوٹوں کودور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو باجمی پخض وعدادت اور نفرت و کدورت کا سبب بنی میں شلائسنر، استمزاء، طعندزنی، مے القاب سے بکارنا، بدگانی بجس ، عیب جوئی اورغيبت وغيره (٢٠) امت مسلم كدرميان اتحادواتفاق كوقائم ركفنے كے ليے حضور علي في تمام ومنین کوباجی رخم اور باجی محبت والفت کے معاطم میں ایک جسم ے تشبیدی ہے(۲۱) اورانیس ایک دوس کومغبوط وطاقتور بنانے کے لیے بنیان مرصوص (سیسہ پلائی مولی دیوار) قراردیا ہے۔(۲۲) است کا باہی اتحاد صور اللے کے زد کے اتا ضروری ہے کہ رحمة للعالمين اور ومنين كرساته رؤف رحيم مونے كے باوجود امت بيل افتر ات وانتشار پدا کرنے دالوں کی گردن اڑادیے تک کی اجازت دیے ہوئے فرمایا:

> "من اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فا ضربوه بالسيف كاننا ما كان" (٢٣)

جبکددہ (جب کوئی آدی امت کے اس معالمے کواس وقت پارہ پارہ کرنا چاہے جبکددہ مجمدہ کا میں ہوتے کو اس کا خبر کو جا

## نرمبي ومسلكي اختلافات كي حقيقت

بعد ازیں یہاں ان فرہی ومسلکی اختلاقات کی حقیقت ، اصلیت اور شرکی حیثیت ہے جی پردوا ٹھانا ضروری ہے جن پر وطن عزیز بی انتہاء پہندی کا مظاہرہ کیا جارہا ہے ، فرہ بی طقوں بی سر پھٹول ہور بی ہے ، ساری تو انائیاں صرف کی جاری ہیں ، مساجد کو '' نخخ '' کیا جارہا ہے اور جن کی وجہ ہے معاشر تی آئن وا مان تباہ ہو گیا ہے ، لوگوں کے جان و مال غیر محفوظ ہو گئے ہیں ، ملک کی سالمیت خطرے بیل پڑگئی ہے اور دور جا الحیت کی وہ صورت حال پیدا ہوگئی ہے جس بی ایک جا الی شاعر نے کہا تھا:

شریعت بیلی بلکی محود ہے۔
اس تم کے اختلاف کے شری جواز پر معروف اصولی فقیہ امام شالمی نے الموافقات جلد چہارم کمآب الاجتہاد کے شری جواز پر معروف اصولی فقیہ امام شالمی نے الموافقات جلد چہارم کمآب الاجتہاد کے علاوہ مولا نا مناظر احسن کملائی نے اس اجتہادی اختلاف کے "مشاہ الی" اور" مرضی رسول تھا تھے" ہونے کے جوت میں اسپے" مقرمہ تذریع نوین فقہ" میں کوئی ڈیز ہر موصفات کے قریب بڑی مدل اور سیر حاصل بحث کی ہے (جس

فطرى امراور بيدار مغزى كى علامت ب\_ايسا خلاف شريعت كى فكاه مس قدموم اورخلاف

ی تفصیل کار موقع نہیں) چنا نچہ یکی دورہے کہ غیر منصوص مسائل اور دور نی بالاتم کے احکام میں صحابہ کرام کے درمیان نی رحمت بھائے کی زندگی میں بھی اختلاف ہوا جس کی مختل ہے درمیان نی رحمت بھائے کی زندگی میں بھی اختلاف ہوا جس کی مختل ہے ایک متلہ فلافت سے لئے کرجع قرآن وزروب ارتداد بھی اسامہ کی روائلی موادع ان کی زمینوں کی تشیم بڑید کے فلاف مسئلہ خروج جھے مسائل کے پہلو بہ پہلو وضوطہارت عبادات اور معاملات کے پیلو بہ پہلو وضوطہارت کے اور ما کا کہ براروں اجتہادی وفروگ مسائل میں اختلافات سامنے آگے اور مقام کے دور قائم رہے۔ (۲۵)

صحابہ کرام کے بھی اختلافات آ کے چل کرتا بھین تی تا بھین اور ائمہ جہتدین کے درمیان اجتبادی وفروی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقی غراجب ومسالک کی تشکیل کاسب سے بڑا سبب بے (۲۲) پھر محابہ وائمہ جبتدین کابید اختلاف اور فقیمی غراجب ومسالک کی تشکیل فقہ واجتباد کے فروغ اجتبادی بصیرت اور فکر ونظری جلاء علاء میں استنباط وانتخراج احکام کے ملکہ میں ترقی اور سب سے بڑھ کر امت کیلئے وسعت آسانی محمد اور شرایدت برعمل درآ مدکیلئے محمد ومعاون ثابت ہوئے۔ (۲۷)

ان اجتهادی وفروئی مسائل میں اختلاف اور مختلف فقهی ندا مهب ومسالک سے
تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفخیک، تذلیل وشنام طرازی، با ہمی مخالفت اور افض و
عناد ، دوسرے مسالک کی تفسیق 'محفیز مشرک اور بدعتی کی پھیتی حتی که" کا فرکافز 'اور
"من شک فی محفوہ فقد محفو" کافتوی بھی ندہی رواداری کے خلاف ایک گھناؤنی
سازش ہے جس نے:

ا۔ امت کی وحدت کو پارہ پارہ کرکے اسے ہرجوالے سے کمزور کرنے اور امت مسلمہ کے خلاف دشمان دین کی سازشوں اُریشہ دوانیوں اور خطرناک منصوبوں کی پیچیل ٹی جیشہ اہم کردار اداکیا ہے۔ اس تشم آج کل ایک دوسرے کے پیچے نمازنہ بڑھنا بھی ای نہ ہی وسلکی تصب کا بیجہ ہے جبکہ صابہ کرام ائمہ جبتدین اور خیرالقرون کے لوگوں کو بے شار سائل میں ہا ہمی اختلافات کے باوجودایک دوسرے کے بیچے نماز پڑھنے سے اٹکارند تھا (۳۳) کیونکہ نمی رحمت میں ہے کا داشاد گرائی ہے:

"الصلوقواجه عليكم خلف كل مسلم براكان او فاجراً" (٣٣) مرسل ان فاجداً من المران فراجه المران فراجه المران فراجه المران فراجه المران فراجه المران فراجه المراد المراد

"صلوا خلف كل من قال لااله الاالله وفي رواية خلف كل بروفاجر" (٣٥)

بركله كوادرنيك فاجرك يتهينماز برهاو

ای طرح سالک کی بنیاد پرساجد کی تفریق تقیم حق کددوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنی مجدیں داخل شہونے دینا بھی انتہائی دریے کی عدم ندہی رواداری ہے۔جبکہ نی رحمت میں نے مشرکین تک کو مجد نبوی کے اندر تقبر ایا ہے۔ چنا نچہ امام الوبکر جصاص نے سورة التوبیک آئیت" إِنَّمَا الْمُشُو تُحُونَ نَجَسٌ الْعُ" کے تحت کھا ہے:

"ولم یکن اهل اللفقه منوعین من هذه المواضع"

(ان مواضع لینی مساجد شی الل ذر مکادا خلیمنوع نبیل ہے)

اوراس رائے کی تائید میں حضورا کرم علیہ کے وفد قیس کومسجد بنوی میں
مظہرانے اور حضرت ابوسفیان کے حالت کفریس مجد نبوی میں داخل ہوتے رہنے سے
استدلال کیا ہے۔ (۴۲)

الغرض يهال فرجى روادارى كحوالے سے قرآن وسنت كى جمله تعليمات كا اطلامقعودين بلكه مرف بيدواضح كرنا مطلوب بكه فرجى روادارى فروغ اسلام كابنيادى و

کے متعصب تشدہ پند اور انتہا پندلوگوں کادرج بالاقتم کانفرت اکنیزرویہ نہ قوان کے اپنے مسلک کی کئی خدمت ہے اور نہاسلام کی۔

۲۔ بیطرز کمل صحابہ کرام اور خود نقیم مسالک کے بائی ائمہ جمہتہ بن (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخر سے دعوی کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اور ان کے فراف نہونہ کے فلاف ہے۔ بیائمہ جمہتہ بن اور ان کے براہ راست شاگر دمتعدد مسائل میں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف خلوص وجبت تعظیم وکریم اور دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف خلوص وجبت تعظیم وکریم اور باہمی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ (۲۸)

سرائمہ ججہدین کا اجتہادی مسائل میں بیداختلاف بقول علامہ زاہدالکور ی صرف ایک جہائی مسائل میں ہے جبکہ دو جہائی مسائل میں ہے جبکہ دو جہائی مسائل میں اختلاف ہے وہ بھی جائز و میں اختلاف ہے وہ بھی جائز و ناجائز کانہیں بلکہ صرف اولی وعدم اولی کا اور اس حد تک ہے کہ "احوط وایسو "اور" افضل وہجر" کیا ہے؟ (۲۹)

۳-بید سالک اصولی و بنیادی طور پر بھی آیک ہیں (۳) اور شاہ ولی
اللہ کے ایک کشف کے مطابق باطنی وروحانی طور پر بھی یکسال
ہیں اور کی کو دوسر بے پر شرعا کوئی فضیلت حاصل نہیں۔(۳)
۵-بید کہ کی کلمہ گوسلمان کو کا فرقر اردینا انتہائی نازک معالمہ ہے۔ چنانچہ فتہا ہے نے اس معالمے میں یہاں تک احتیاط برتی ہے کہ اگر کسی ستلہ یا
آ دی میں ننانو بے وجوہ کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام
کامؤید ہوتو مفتی اور قاضی کیلئے اولی بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے
ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کافتوی نہ رکھائے۔ (۳۲)

كىلىلى بى اسلاى تعليمات اوراسوه رسول على كالى جامد ببنانى كالكل المراب كالتي كالمكل بالمديبان كالمكل المراب الم

() نہ بھی رواداری کا مطلب کفرواسلام شرک وتو حید حق وباطل کا اتمیاز ختم کردیا اوراسلامیو غیراسلامی تبذیب و ثقافت کوخلط ملط کردیتانہیں بلکہ غیر مسلموں کے نہ بی واٹسانی حقوق کی پاسداری ہے۔

تجاديز

آخریں وطن عزیز کے اعد فرجی رواداری کے قروغ کے لیے درج ذیل چدر تجاویز کی طرف آجددلانا مجی ہے دون ہوگا۔

فرجى روادارى كى جگرانتاء بيندى كمتعدداسباب ش سايك بداسبب ك باعث انتباء يندى كى كن شكلين جنم لتى بين اور جي"ام الاسباب" بعى قرارديا جائة مالغرنه موكا، كم على ، كم فهي العلى وفي بي بيسيرتي اورتقي ماكل يس كرائى ، كرائى وسعت نظرادر روخ فى العلم كاند بونا بـ مارى وطن وريت اورعقا كدوا الباء يستدى مذهبي تعصب فرقد واريت اورعقا كدوا الال اورعبادات اورمعاطات عى غلوك واقعات عن زياده تر باته اى كم على اور تاتص العلى كاب\_لهذا ملك بعرك مهاجدا نظاميكوريديو في وى اخبارات ادر مقائى نمائندول كى معرفت ال بات كى اجميت عالكاه كيا جانا جا ي كامرو خلباء ك تقرد من الم وخليب كاتحل" بالمرع" صرف" قارى صاحب" يا "منكورنظر" اور" بم سلك" بونا كانى نيس بلكاس كابا قائده قارع التحسيل اور قرآن وحديث اورنقبي سائل يرنظرر كميدوالاعالم ومناكتنا ضروري ي مركارى اور برائويث فديمي تقاريب من فديئ تفريميلان والتقصد خوال واعظول شعله عال مقررين اور پيشه ورنعت خوانول كوبالن اوران مرنبث لازمی تقاضا ہے۔ ذیر بحث موضوع کے جوالے سے گزشتہ تمام معرد ضات کا خلاصہ بے کہ (الف) فی جی مداداری کامطلب مخالف فی جب دوین اوراس کے حاملین کو برداشت کرتا ہے۔

(ب) عقائداور ترب كاختلاف ايك فطرى امر اور منشاء الى ب- اس لي اسلام فاس كختم كرنے كے ليے جرواكراه كى اجازت نيس دى

(ج) نم جي رواداري عمم اللي ، اسلام كي لا زمي تعليم ، اور غذا ب عالم بي اس كا طروانتياز ب

(د) نمایی رواداری کے معالمے علی نی رحت عظفے نے سلمانوں کے لیے ایک مثالی اور قابل تھا یہ موند مجمور اہے۔

(ھ) الل اسلام كے درميان فقهي خداجب ومسالك كا اختلاف صرف غير معوص اور اجتهادى مسائل يس ہے۔ بيا ختلاف حق وباطل اور جائز ونا جائز كانبيس بلكر محض اولى وعدم اولى كا ہے۔

(و) اسلام کے خبی مسلکی اور غیر منصوص نقبی اجتهادی اور فردگ مسائل کے اعمد اختلاف یک اسک مسلکی اور اسلاف امت نے بھیشہ روادادی، وسعت ظرفی، مرداشت اور باہمی احرام وعبت کا مظاہر و کیا ہے۔

پرداشت اور باہمی احرام وعبت کا مظاہر و کیا ہے۔

(ز) امت مسلم میں اختثار اور فرقہ واریت کا ذریعہ بنا اللہ اور اس کے رسول عظیم استخت البندیدہ ہے۔ کے ہال بخت نا پندیدہ ہے۔

(ح) تیام پاکتان کابنیادی مقعداسادی نظام حیات کا کمل فغاذ تھا۔ کم اس مقعدے حسول علی سب سے بڑی رکادث فرہی رواداری اور باجی اتحادوا تفاق کا فقد ان ہے۔

(ط) مقصد حذا کے حصول کے علادہ وطن عزیز ش اس وامان کا قیام ، نوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ترقی واستحکام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ خربی رواداری

# حواله جات وحواشي

و کیمئے: (الف) بخاری محمد بن اسامیل رامام (م۲۵۱هه)، الجامع الحج (کتاب الایمان-حاثی) بلیع کلال کرا چی ا/۵

(ب)عسقلانی، حافظاین تجر (م۸۵۲هه) فتح الباری شرح البخاری، دارنشر الکتب الاسلامید لا موراه ۱۴۰۴هه ۱۲۸ م

طاحظه بوز (الف) صحاح ستداورد مكركتب حديث مين موجود و كتاب الجهاد والسير "

(ب) شيل نعماني سيرة النبي الفيصل اردوباز اراد لا بور ١٩٩١م ١٩٩١م ٣٩٧٢ سيرة النبي الفيصل اردوباز اراد لا بور ١٩٩١م ١٩٩١م الملك مهليك فنز و لا بور ١٩٩١م الملك مهليك فنز و لا بور ١٩٩١م ١٩٥٣م ١٩٥١م ١٩٤١م الملك مهليك فنز و لا بور ١٩٩١م ١٩٥٥م ١٩٥١م ١٩٥١م ١٩٥٨م ١٩٥١م ١٩٥٨م ١٩٨٨م ١٩٨٩م ١٩٨٨م ١٨٨٨م ١٩٨٨م ١٨٨٨م ١٨٨٨م

س و یکھنے: (الف)اینعشام،ایوجم عبدالملک (م۳۱۲ه)سیرة النبی،قاہر ۱۳۵۴ه/۱۹۳۷ه قاص ۲۳۱ه دایود

(ب) این معدی و (م ۱۳۰ه) الطبقات الکبری دوارصا در میروت ۱۹۲۰ دارا ۲۱۲۲۲۰۱ المات ۲۱۲۲۲۰۱ در این بریطبری (م ۱۳۳۹ در این بریطبری (م ۱۳۹۱ در این بریطبری (م ۱۳۹۱ در این بریطبری (م ۱۳۹۱ در این بریطبری (م ۱۳۳۹ در این بریطبری (م این بریطبری (م ۱۳۳۹ در این بریطبری (م ۱۳۳۹ در این بریط

(و) این الجرومو الدین علی مین الی السكرم (ما مدعه) الکال الباری ، دارصادر، بیروت ۱۳۸۵هـ ۱۹۷۵، ۱۸۰۰ ما۵۵

(م) على بمن ير بان الدين (م٢٣٠ و ) السيرة الحلب ، مصطفى البالي معرالطبعة الاولى ١٣٨ ها ما /

(و) ابن كثير العافد المادالدين (م اسمه ) ميرة النبي (اردورجمه) كمتبدقد وسيالا ١٩٩١ ما ١٩٩٢ ما ١٥٠٥ و و النبي و النبير (باب صلة المشرك) قابره و كمين: (الف) شيباني جمدا بن حسن (م ١٨٩هه) السير الكبير (باب صلة المشرك) قابره

(ب) سرخسی بخس الائد (م ۱۳۸۳ هه) المهوط و دارالمعرفة بيروت ابتان ۹۰ ۱۳۰ هه ۱۹۰۱ م ۱۹۲۱ هم ۱۹۲۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸ م

ديكيئ: (الغب) بنارى، الجامع المحيح (كتاب المسلح، باب كيف يكسب حذا باصالح فلان ابن

نچھا در کرنے کی بجائے محقق الل علم کو بلانا ، ان کی علمی و حقیق گفتگوسٹنا اور ہر طرح ان کی حوصلہ افز ائی کرنا بھی تہ ہی رواداری کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ اس معنادا میں کے لیوفرق وال محتلہ دیاں اس کرتا کہ ان کی سرکاری سطور

سیاس مفادات کے لیے فرقہ دارانہ تظیموں اور ان کے قائدین کی سرکاری سطح پر عزت افزائی اور پروٹو کول بھی فرجی انتہاء بہندی کا ایک سبب ہے۔ لہذا فرجی رکنا جا ہے۔ رواداری کے فروغ کیلئے میسلسلہ بھی رکنا جا ہے۔

س مساجد میں اذان اور عمل بی خطبہ کے علاوہ سیکر کے استعمال پر پابندی کے قانون کو مؤثر بنایا جانا اور خلاف ورزی کرنے والے خطیوں اور واعظوں کو اس قانونی خلاف ورزی کی سرادی جانا مجمی مفید ہوگا۔

۵۔ مختف مکا تب فکر اور مسالک کے علاء ومشائخ کا اپنے اپنے معتقدین وحریدین کو دوسرے مسالک کے علاء کے بارے بیس تقریر و تحریر کے اندر ناشا کستہ بازاری اور تو بین آمیز زبان استعمال کرنے سے دو کنا اور ایسے عالی تئم کے معتقدین سے لاتھاتی کا ظہار کرنا بھی ذہبی روا داری کیلئے مؤثر ہوگا۔

ریڈیو، ٹی وی پر "رحماء بینھم" کے عنوان سے ایک پروگرام کا اجراء بھی بڑا مفید ثابت ہوسک ہے جس میں سحابہ کرام انکہ اہل بیت انکہ جہتدین اور مختلف مسالک کے علماء اور مختلف سلامل طریقت کے صوفیہ کے باہمی احرام و محریم اور فرای کے واقعات بتا کیں جا کیں۔

| 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سورة البقرة بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
| יפנוו לעבר: ויין ביייו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _   |
| مورة أل عمران: ٥٠ ابسورة الانقال: ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| سورة المجرات: السالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ولى الدين ،ابوعد الله الخطيب (م ١٥٥ عن مكلوة المصائح في كال معيد كميني كراي من ١٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| t <sub>e u</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا۔  |
| ابيها<br>مسلم ين مجاج قشيري (م ٢٦١هه) الجامع المحيح، كماب الامارة والقصناء مفكوة الصاخع بم ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _1  |
| و كيين (الف) بخارى: من (كتاب المغازى، باب مرجع التي كن الاتراب) ج من ١٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _#  |
| (ب) مَا لَى احْرَان شعيب (م ٢٠٠١م) مَن (باب في من أم يجد الماءول المعتبد) ورهد كراتي ن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| اين عبدالبر: جامع البيان العلم وفضله مكتبه علميد مدينة منوره وج المس ٨٣_٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _t  |
| و كيحة: (الف)شاه ولى الله محدث والوى (م٢١١هه)، جينة الله البالغ، تو مي كتب خانه المامو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _t  |
| YOY_YOY_AOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| (ب) شاه ولى الله: الانصاف في بيان سب الاختلاف (اردور جمه) علماه اكثري، لا جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 160%-1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| المنظه موز (الف) شالجي مايوا حاق ايراجيم بن موى (م ٥٩هـ) الموافقات (كمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _14 |
| الاجتبادالمسئلة الألث )مطيعة الشلغية معراسها عدجهم ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| الاجتهادا مستلة الرائت العليمة المستروسرا العن الراد و ترجمه المروة المصنفين، وعلى ١٩٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| (ع)اين عابدين شاى (م١٥٦هـ) روالحارظي الدرالخار مطف البابي معر١٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| TAUNAY .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الاحظمة و: (الف) في محر خعرى ، تاريخ التشر الى الاسلامي ، (اردوتر جمه) يشتل بك فاؤتل يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _17 |
| الام آباد کی در الام کی |     |
| (ب) زرة: وْاكْرْ مُسْلِقُ احد مَا مِنام الله كالي "الله ي قانون فيرو من السام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| . محسرَ (الله ): نعب الكبيرُ ؟ و: مقالات الكبيرُ ؟ وسعد مميني كرا حي ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94  |

(ب)مناظرانس گیلانی: مقدمه قدوین نقه، مکتبدرشیدیدلا بورس ۱۲۲

قلان)۱/۲۷ (ب) ملم بن جَانَ فَيْرَى، (م ٢٠١١) الجانِ الحجاد (كآب الجهادة ليرياب ملح الحديد) مليد كال كما ي و يمية جمح بخارى، (كماب الشروط، باب الشروط في الجهادوالمصالحة )ود يكركت معمد ويرت تحت تذكره ملح عديب يخارى الجائح المحالم ويكي : كتب مديث بيرت وتاري تحت بحث في كم ديكية بيل تعماني ميرة التي الفيصل اردوبازار، لا مور ١٩٩١ما/١٨٨ بيكل ، يُحر حسين عدياة محر مطبعة المتهضة العصرية القابره ١٩٢٧ء وم ١٩٢٧ \_1+ الدهادة (الف ) المحال المن العدد ( ١٥٠١م) ش ( كلب الحراق إلى المحال المح (ب)البلاذري،احداين كي (مه علاه) فقر البلدان،دارالمنشر القابره عمادي ال (ت) محمد مدالله و اكثر (م ٢٠٠١ء) الوتائق الميار ، المعالمة الآلف والترجير القام و١٩٣١م ٥٠٠٠) المداحظ الف ) مورة توب كي آيت ١٨١٥ و ٨٢ ك تحت تغير كير تغيروو المعانى، تغييرا بن كثيراور ديكر مقاسير (ب) ميح يخادى (كآب الجائز) ١١٩٥١، ١٨٢١٨ ، نيزكآب الرض ماب ١٨٥ كآب الادب،باب،١١٥ وكماب الاستيذان،باب تمر (ع)ائن كثر (م١٤٥٥)، البدايد والتهايد معره ما ٢٥٠ (و) قاضى مياض (م٢٥٥ مر) التفايير يف تقوق المصطفع بمعرا/ ١٠٨ (م) اين جوزي العالمرن عبدالان مهدم الوقام الوقام المصطفى ميردت ليتان جي ١١٠٠ تغير جالين دديكر تفاسر تحت تغير سورة الكافرون مودودي الاالاعلى تضيم القرآن: اداره تر عان القرآن ولا عود ١٩٨١م١ ٥٠١/٢ ويكيين: (الف) زابدالكورى مقالات الكورى معيد يمنى كراجى مت ن على الا (ب) مناظرات كلانى مقدمه وين فقه مكتبدر شديه الا مورت ن محسا سورة آل عران: ١٠٣

بسم الله والحمدالله والصلواة والسلام على رسول الله المسم الله والحمدالله والصلواة والسلام على رسول الله المسم

(سيرت طيبه كي روشني مين) ١٠

آج کے سلکتے مسائل کے حوالے سے جب ہم انفردی، اجماعی، قوی اور بین الاقوای سطح پر انسان کو در پیش بیجیدہ اور سکین معاشی، معاشرتی، سیاس، دافعلی اور خارتی مسائل کو دیکھتے ہیں قوید دینا ہمیں 'مسامک حان' کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے۔ گرانسانی معاشرے میں مسائل کا پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ مسائل ہمیشہ سے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ کیونکہ انسان اور مسائل اور مولز وم ہیں اور ان کاچولی وامن کا ساتھ ہے۔ اصل تو یش، المیداور لائق توجہ بات بیہ کہ ان گھیوں کو سلجھانے اور ان کونا کول مسائل کے مسل کے لیے انفر ادی ہمی می علی می موسی اور بین الاقوامی سطح پر اصحاب فکر و نظم ، ارباب مل کے لیے انفر ادی ہمی میں بھی علی میں میں ورد انبی ورسائل اختیار علی و مسائل اختیار میں وحقد ، وانسور ان قوم اور عقلا کے زمانہ جنسی مسائی و مد ابیر اور جینے و رائع و و سائل اختیار کر ہے ہیں وہ سب ' مرض پوھتا گیا جوں جوں دواکی' کامعدات بن رہے ہیں۔

بعثت نبوی کے وقت مسائل کی تنگینی مستروی

دنیا کوآج جنے بھی مسائل کا سامنا ہے، اُن کے بارے شی اتی بات واُو ق سے
کی جاسکتی ہے کہ ان مسائل کی جولنا کی، تنگینی اور شدت وحدت اُس درج سے بہر کیف کم

ا مقالہ فی زاید اسلاک سفر کرائی او نورٹی کے زیراہتمام منعقدہ "سیرت سیمینار" مودنداا۔ ایک فی دوندا۔ ایک فی دوندا

- ۳۰ دیکھتے: (الف) خطری: من م ۲۲۹ه وابعد نظری: (اردو ترجمه) مجلس ترقی ادب (اردو ترجمه) مجلس ترقی ادب الام ایم ۱۹۲۱ وس ۱۹۲۱ وس ۱۹۲۲ وس
- ا ۱۳۰ دیکھنے: (الف) شاہ ولی اللہ: فیوض الحرین (مشہد نمبرو) قر آن شکل کرا چی ص ۹۰ ۹۱ م (ب) شاہ دلی اللہ: آنفیمات الالهیہ (مبشرہ نمبرو) شاہ دلی اللہ اکیڈی حیدر آبادسندھ ۱۳۹۰ میں ۲۳ میں ۱۳۹۰ میں ۱۳۹۰
- ۱۳۷ د کیمنے: (الف) این تجیم ختی (م ۷۰ هه) البحرالرائق، دارالکتب العربیه پیروت ج ۴۵ س۱۳۳ (ب) ملاعلی قاری (م۱۳۰ هه) بشرح نقه اکبر بمتیا کی دیلی جس ۱۹۹
  - (ج) الشراني عبدا وماب: الميز ان الكبري (مقدمه) عيسى الباني طبي ت-ن معرض ١٣
    - ۳۳ شاه ولى الله الانشاف في بيان سبب الاختلاف (اردوترجمه) م ١٩٥٠ م
    - ١٠٠٠ وفى الدين الوعبد الله المصافح (باب الاماسة ) سعيد كمينى كراجي ص٠٠١
- ۳۵ الكاساني علاة الدين الإبكر مستود (م ١٨٥ه)، بدائع العنائع (اردور جمه) ديال على الأبريري، الامورج اص ۵۱۳
  - ۳۲ بساس ایو بکردازی (م ۳۷ه)، احکام افرآن بطح بید معر ۱۳۳۷ه، جسس ۱۰۹ ش ش ش

"بندول کی بدکار ہول کی وجہ سے نظی اور تری میں خوابی بھیانا کو ہیں۔ بیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گالیکن جس خوفتا کے عوم وشمول کے ساتھ بعث محمدی سے پہلے بیتاریک گھٹامٹر آن و مغرب اور برو بحر پر چھاگئ محقی ، ونیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ال سکتی۔ ہورپ کے حققین نے اس ذمانے کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے ویکھنے سے اعدازہ ہوتا ہے کہ فیر مسلم مؤرخ بھی اس مشہور و معروف سے اعدازہ ہوتا ہے کہ فیر مسلم مؤرخ بھی اس مشہور و معروف معداثت پرکوئی حرف کیمی ندر سکے۔ (دیکھودائرۃ المعارف فریدو مدی مادہ حمد) شایدای عوم فقند و فساد کو پیش نظر رکھ کرقا وہ رحمداللہ جدی مادہ حمد) شایدای عوم فقند و فساد کو پیش نظر رکھ کرقا وہ رحمداللہ حدی مادہ حمد)

ای طرح ایک دومری آیت کریمه می دور جابلیت کی انتها کی تنقین اور جاه کن صورت حال کی ایول بلیخ تعبیر فرمانی گئی ہے۔

" أَوْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانَفَذَ كُمْ مِنْهَا "
(سورة آل عران:۱۰۳)
" اورتم الله ماض عن آگ سے بحرے ہوئے ایک گڑھے کے
کنارے پر کھڑے تھے (گرائی چاہے تھے) ہی اس (الله) نے
حہیں (الله رسول کے ذریعے) اس عن گرنے ہے بچالیا۔"
ممائل کے طل کا اصولی ونبو گ طریقہ

یدایک اصولی بات ہے جس میں دورائیس کردنیا کے کسی مجی کام کوسرانجام دینے اور پاید بھیل کا کسی بھی کام کوسرانجام دینے اور پاید بھیل تک پہنچائے کے لیے عقلی دفقی طور پر ضروری ہے کہ اس کے لیے متعمین و مقرردات کو افتیار کیا جائے ورشراری محنت رائیگاں جائے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ مول کے چنا نچرا کیک دانانے کہا ہے:

ہے جس درجہ میں اس نے بعثت نبوی علی صاحبها الصلوة والسلام کے وقت دنیا کوا پی لیسٹ میں لے رکھا تھا یحت نبال اندیت اللیکے کی سرا پاہدایت ونور بعثت سے بل "دور جاہلیت" میں عرب، دیگر دنیا اور اقوام کا فرجی افلاتی محاش محاش تی اور سیاس اعتبار سے جو بولنا ک اور دردناک فتشہ سیرت نگاروں نے کھیچاہے، اس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ہے۔ (۱) بعض مفسرین کے نزد یک قرآن مجید نے اپنے مخصوص بجزاندا بجاز اور بلیخ انداز میں دریا کو کوز سے مفسرین کے نزد یک قرآن مجید نے اپنے مخصوص بجزاندا بجاز اور بلیخ انداز میں دریا کو کوز سے میں بند کر تے ہوئے درج ذیل آیت میں ای دور جاہیت کی طرف اشار وفر مایا ہے:

من بند کرتے ہوئے درج ذیل آیت میں ای دور جاہیت کی طرف اشار وفر مایا ہے:

من نظھو الفساد فیلی البوّ و البُحو بِمَا کَسَبَتُ اَیْدِی النّامِ")

(سورة الروم: ۱۳)

"دوكون كى بداعاليون ركرتوتون كسب فتكى اورترى (تمام دنيا) ين برتم كافساد طابر بوكيا-"

چنانچداس آیت کی تغییر میں امام ابوحیان الا تدلی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مردی یہ قول نقل کیا ہے کہ

"و كان قد ظهر الفساد براوبحواوقت بعثة رسول المفصلي الله عليه وسلم و كان البطلم عم الارض فاظهر الله به الدين و ازال الفساد و احمله صلى الله عليه وسلم "(۲) الدين و ازال الفساد و احمله صلى الله عليه وسلم "(۲) "رسول الله علية في بعثت كونت شكل اورترى (تمام دنيا) على جمد جهتى فساد بها به و يكافرا درتمام روئ زعن برظم عام به و يكافرا كوالله كريم في الدوم وكا اورتمام و يكافرا كريم في المادم كريم في المناور بر المادم ) كوغالب اورجر فتم كفرادكوذاك فرما يا اورفسادكي آگ بجمادى (عليه في است دور جا بليت برجمول دريم المنام المنام

کہ جب وہ درست وقی ہوتو سارابدن می رہتا ہے اور جب وہ بگڑ مارے کو سارابدن بگڑ جاتا ہے، سن لواوردہ ہےدل'-

چنانچریائی دقیقت اورعام مشاہرہ ہے کہ جب تک دل کا دنیا نہیں بدلی باہر کا دنیا نہیں بدلی باہر کا دنیا نہیں بدل کئے۔ پوری زندگی اور دنیا کی ہاگہ ڈوردل کے ہاتھ ہیں ہے۔ معاشرے کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ ہے شروع ہوا ہے، انہیاء کرام اور دیگر مسلمین و مفکرین ہیں ہجی فرق ہے کہ انہیاء نے مسائل کے حل کے لیے اسل مرض کی تشخیص کی جبکہ دوسرے مسلمین اسل مرض کی تشخیص کے بغیر تجربات کرتے اور ٹاکس ٹوئیاں بارتے رہے۔ دورج بالا ارشاد نہوی ہیں بخیر اسلام ملاقے نے بتایا کہ معاشرے اور انسان بیت کے لیے مسائل پیدا کرنے ہیں سب بخیر اسلام ملاق ہوگیا ہے۔ اس کے اندر ہمائی کا جذبہ اور اس کی طرف زیردست میلان جزیرے کہ انسان یا ہی ہوگیا ہے۔ اس کے اندر ہمائی کا جذبہ اور اس کی طرف زیردست میلان پیدا ہوگیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام بیہ ہے کہ اس کے دل کی اصلاح کی جائے۔ اس کے دل کو انسان میں ہوگا تھا ہے۔ سائل اور پیچیدہ تھیوں کو سلے مائل اور پیچیدہ تھیوں کو سلے مائل اور پیچیدہ تھیوں کو سلے مائل اور پیچیدہ تھیوں کو سلے مائی دی تاری کا میڈ خل جائے اور اس کا خرکہ نظر مولا نا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا:

جوفلسفیوں سے طل نہ ہوااور عقد ووروں سے کھل نہ سکا وہ راز اک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں ش ہرتم کے مسائل کوحل کرنے اور ٹرابیوں کو دور کرنے کے لیے طریقتہ انہیاء کے مطابق ول کی اصلاح کس قدر ضروری اور کنٹی مقدم ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے

سيدابوالحن على ندوى كاية تجزية قابل مطالعه:

" بیفیرانسان کے اعدرتبدیلی پیداکرتے ہیں۔ وہ نظام بدلنے کا آئ کوشش نیس کرتے جتنا حراج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظام بمیشہ مراج کے تالح رہا ہے، اگر دل نیس بدلیا مراج نیس بدلی ہو کچھ ترجوا النجاة و لم تسلک مسالکها
ان السفینة لا تجری علی الیبس
"تو نجات کی آرزور کمتا ہے گراس کے شعین راستوں پر نیس چل

رہا۔ (یادر کھ) ہے شک شتی بھی نظلی پر نیس چلا کرتی۔"

ای طرح ایک دوسرے دانائے اس حقیقت کی طرف یول توجه دلائی:

ترسم نرسی بکویہ اے اعرائی:

کیس رہ کہ تو میروی بیٹر کستان ست کسیں رہ کہ تو میروی بیٹر کستان ست کسیں ای ایک مقعم ایک ایک مقعم قرآن مجید کے الفاظ ش یہ بھی تھا کہ

"وَيَضَعُ عَنْهُ مُ إِصْرَهُمْ وَالْآغُلْلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ" (وَيَضَعُ عَنْهُ مُ إِصْرَهُمُ وَالْآغُلُلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ

"اوروه (تینمبراسلام) ان لوگوں ہے اتار تھینے گا ان کے بوجھاور وہ بیڑیاں، قیدیں (طرح طرح کے سائل دشکلات) جنہوں نے اب تک انہیں جکڑر کھا تھا۔"

چنانچی کی سال نے احکام کی تنگیوں کو دور کرنے اور انسانیت کو در چیش کونا گول م تھمبیر اور تھین مسائل ومشکلات سے نجات دلانے کے لیے اپنے نور نبوت سے دیکھی کرایک حاذ ق طبیب (۷) کی طرح اصولی طریقہ اپناتے ہوئے اصل مرض کی تنخیص کی اور فر مایا:

"الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كليه الاوهى كليه واذا فسيدت فسيد البحسد كليه الاوهى القلب" (متغن عليه) (۵)
"آگاه رمو! بشك انها في بدن ش ايك ايها كوشت كالوموا ب

### (۱) انسان سازی کی ضرورت

ورج بالاتمبیدی معروضات کی روشی پی راقم الحروف کے نزدیک آج کے سکتے

مائل پی سرفیرست مسکلہ "انسان سازی کی ضرورت" ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث اور
اسلامی تعلیمات کی روسے انسان جے اللہ کریم نے "احسن تقویم" کی صورت پی پیدا

فراکر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھراس کے سریر" و لقد کر منا بنی آدم "کا تاج پا

کراسے "خیلے اللہ فسی الارض "کے ظیم اور عالی مرتبت منصب پر فائز کیا ہے،
ورحقیقت اس کی شکل وشیاحت رنگ روپ اور قد کا ٹھرکا نام نہیں بلکہ اس کے ایمان ، ممل ممالے ، زید وقتو کی ، قلب و باطن کی صفائی ، افکار و خیالات کی پاکیزگی ، اللہ ورسول کی محبت ،
مائے ، زید وقتو کی ، قلب و باطن کی صفائی ، افکار و خیالات کی پاکیزگی ، اللہ ورسول کی محبت ،
انسانی سے کہ مدرد کی و ٹیر خوابی اور حسن اخلاق کا تام ہے۔ خلا ہری شکل وصورت ، چیرے کی
بناوٹ اور اصفاء و جوادر آگی ساخت کے لئاظے سے قرسارے بنی آدم آیک جے ہیں گر بھی
افلاق اور اصفاء و جوادر آگی ساخت کے لئاظے سے قرسارے کی آدم آیک جے ہیں گر بھی
افلاق اور اصفاء و جوادر آگی ساخت کے لئاظے سے قرسارے کی کا بدا عمالی "اسے فسل

گریصورت آ دی انسال بودے احمد و بوجبل ہم کیال بودے

اس بات میں کوئی شرخیس کر آئ انسان نے بادی اعتبار سے اور سائنسی تحقیقات
والیجاوات کے میدان میں جتنی ترتی کر لی ہے، رسل ور سائل کے تیز ترین ذرائع ہے، جس
طرح شرق و فرب کے فاصلے سمیٹ دیے گئے ہیں، دنیا کے ایک کونے پر بیٹے ہوئے آدی
کی بات کو سنتا اور اسے دیکھنا دوسرے کونے پر بیٹے ہوئے آدی کے لیے جس طرح مکن ہو
گیا ہے او افتیقات کے جتنے سامان مہیا کرویے گئے ہیں، ۵ ہے۔ ۲۰ سال پہلے ان چیز ول کا
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مگر یہ بھی ایک تلع حقیقت ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے انسان
سائنسی و مادی میدان میں ترتی کرر ہا ہے، اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اتن ہی اس کے
اندرانسانی اقدار کی کی واقع ہوتی جاری ہے۔ کیسم الامت شاعر مشرق علام اقبال نے شاید

ليسس لنا الا اليك فرارنا واين فرار الناس الا الى الرمل المسل الوالي الرمسل الوالي الرمسل الوالي الرمسل الوالي الرمسل الوالي المسل

خلاف بیبر ک راہ گزید کہ جرگز بمنول نہ خواہر رسید
آئے کے تمام سلکتے مسائل کا احاطه اس مقالہ بین ممکن ٹیس اس لیے آئے تدہ سطور
میں چنداہم سلکتے مسائل کی نشاند ہی کرتے ہوئے سیرت نبوی علی صاحبه العسلاق والسلام کی
روشن بیں ان کاحل بیش کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

-ای امرکور نظر د کھ کر کہاتھا:

ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا بیس سفر کر نہ سکا اپنی تحکمت کے خم و بیج بیس الجھا الیا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعادی کو گرفار کیا ذیم گی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

آج انسانول کو دنیا میں جتنے مسائل در پیش ہیں وہ کی دوسری مخلوق کے نہیں بلکہ ''ایں ہمہآ وردہ تست' کے مصداق انسان کے بی پیدا کردہ ہیں۔

در دست طبیب است علاج جمہ دردے دردے کہ طبیع دہد آل راچہ علاج اس حقیقت کی وصاحت سیدالوالحن علی عموی نے بوے عمرہ بیرائے میں کی

ہے۔ فرماتے ہیں:

دواس دنیا کی بدختی و بدنعیبی آلات و دسائل اور ساز دسامان کا فقدان بیس، بلکدان آلات و دسائل کا غلط اور بخل استعمال ہے۔
اس دنیا کی طویل اور حادثات ہے بحری ہوئی تاریخ بیس دنیا کوجو پچھ مصیبت پیش آئی اس کا سبب انسان کی عمراہی ، راہ راست اور اپنی فطرت سلیمہ ہے انحراف ہے۔ وسائل و ذرائع تو انسان کے لیے فطرت سلیمہ ہے انحراف ہے۔ وسائل و ذرائع تو انسان کے لیے ہاتھ جس خاموش اور محصوم آلات ہیں ، جواس کا بحم مانے اور اس کی میت و مرضی پوری کرتے ہیں ، ان آلات کا اگر کوئی تصور ہوسکتا ہے تو بجی ہو سکتا ہے کہ وہ اس مصیبت ہیں سرعت و تشدی اور اس کی کمیت و کیفیت بیس وسعت عبد اگر دیتے ہیں۔ "(ہے)

انسان سازی کی ای ضرورت اور صدورج اجمیت کے پیش نظر سنانسانس علیقہ نے سب ہے پہلے اور سب ہے نیا دور ورعقید و فکر کی اصلاح اور ذہن سازی پر دیا۔ اپ فرض منصی کو دہا ہے ہوئے اپ نور نبوت اور فیض محبت ہے ایک آدی کا تزکید لاس کیا۔ آئیس دنیا پرسی ، خود غرضی ، حرص و لا لجے ، انا پندی ، ظلم و زیادتی ، خواہش پرسی اور حب جاود مالی چیسی نفسانی اور تمام مفاسد کی چڑآ لا کوشوں ہے یاک کر کے انکا ایسا تزکید و تحلید کیا اور ان جس ایسے اوصاف جمید و ، افلاق حسنہ ، انسانی خوبیاں اور کمالات پیدا کردیے کہ ان اور ان جس ایسے اوصاف جمید و ، افلاق حسنہ ، انسانی خوبیاں اور کمالات پیدا کردیے کہ ان جمیع با کمال اور رشک ملائک انسان آسان کی آئے نے اس سے پہلے بھی دیکھے تھے نہ آج جسے با کمال اور رشک ملائک انسان آسان کی آگھے اس سے پہلے بھی دیکھے تھے نہ آج تھے نہ آج و اور کمال ہیہ ہے دیکھ کے خورات اور کمالات جس سب سے بوائج و اور کمال ہیہ ہے کہا ہے دور جا ہیت کی ظلمت در ظلمت جس بھی بھی خورات کے بدووں گنواروں اور امیوں کو قعر غدات ہے نکال کرآسان ہما ہے کا در خشندہ ستارہ ہنا دیا۔ (۸)

درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روش کر دیا آتھوں کو بینا کر دیا خودنہ تے جوراہ پراوروں کے بادی بن محک کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسجا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسجا کر دیا

آج کے سلکتے مسائل جس ایک سلکتا ہوا مسئلہ فقر رو لیر ، جرائمند ، ویا نتذار ، ہدرد، خرخواہ ، ایٹار پیشہ اور خلع قیادت کا فقدان ہے۔ بدشمتی بیہے کہ اس شم کی مؤثر بے لوث اور اہل قیادت کا فقدان صرف سیاس سلح پرنہیں ، فرجی و روحانی میدان بھی اس طرح کی قیادت سے خالی نظر آتا ہے ، کچھای طرح کی صورت حال کود کھی کرعلامہ اقبال نے فرمایا تھا :

قداد تو ایہ جی میاری ہے سلطانی بھی حیاری
کے درویشی بھی حیاری ہے سلطانی بھی حیاری

دس لا كومرنع مميل كے داحد حكمران تھے۔ (۱۱) اور جنب رب كريم نے آپ كے داسطے زین كے نزانے كھول دیے بلكہ زین كے نزانوں كی چابياں عنايت فرما دى تھيں۔ (۱۲) جب آپ كے سامنے ہدايانمس جزيداور مال غنيمت كا ڈھيرنگ جاتا تھا۔ (۱۳) اور جب آپ كے ليے پہاڑوں كومونا بناديے كى پيكش كى نئ۔ (۱۲)

ا پی لیڈری چکانے کے لیے وای بعدردی، خرخوابی اور خدمت کے نعرے لگانے والے بہت ل سے بیں مرچشم فلک نے آج تک ایسا بے اوث قائد نیس دیکھا جس پر جن برس رہا ہو، افتد ارقدم چوم رہا ہو، بیش وآ رام کے تمام مواقع میسر ہوں مگروہ بیدعا مرر ہا ہو:

"اللهم احيسي مسكينا وامتنى مسكينا واحشوني في زمرة المساكين" (16)

جس کی اپنی قوم کے ساتھ صدورجہ ہدردی خیرخواہی اور رافت ورحمت کی گواہی خودان کا رب دے رہا ہو۔ (۱۲) جو پہلے اپنے غلاموں کو کھلاتا ہو بعد میں خود کھاتا ہو۔ (۱۷) جو پریشان حال لوگوں کود کھے کر پریشان ہوجاتا ہواور اے اس وقت تک مختن شدآتا ہوجب تک کدان کی پریشان حالی کا سامان شکر لے۔ (۱۸)

اپ فلاموں یا اپنی رعایا کے ساتھ اس حدورجہ اخلاص اور شفقت ورحت کے جواب میں غلا مان محر نے جس عقیدت و حجت اور جس بے مثال وقا کا مظاہرہ کیا اس کی تقصیل یہاں مکن نہیں۔ مجموع طور پر حضور تقیق کے ساتھ صحابہ کرام کی حدورجہ عقیدت و محبت ، اطاعت واتبار گاور تعقیم و کر ہے کا اندازہ کرنے کے لیے حروہ بن مسعود تقفی کی وہ چشم دیر کوائی کافی ہے جوانہوں نے محام وصلح حدید ہیں ۔ والہی پراال کمرے سامنے دی تقی اور چران الفضل ماشھدت بدالا علماء "کا درجہ کھتی ہے۔ (19)

(٣) د فا مي قوت كى كزورى

آج كى سلكتے اور صدورج الموسناك مسائل عن ايك مسئلديہ ب كدعالم اسلام كي اس اللہ مسئلديہ ب كدعالم اسلام كي اس ال

انسانی نفسیات اورعام مشاهره ب که النساس علی دین ملوکهم "(اوگ ابنے بادشاہوں کے دین اور طور اطوار پر چلتے ہیں )اس لیے اصولی طور پر کسی بھی ملک وقوم كاستكام، رقى وحروج اور ملائتى كے ليے ضروري بے كداس كى قيادت الى قوم، ايے ملك اوراسيخ مثن سے خلص ، بلوث اور جرائتمند ہو \_كوئى خوف اور لا في اسے اسيے مثن سے باز ندر کھ سکے۔ کیونکہ کی بھی ملک وقوم کی داخل وخار جی سلائتی اور استحکام کے لیے چند لازمى عناصر ہوتے ہیں جن كاكراف جس قدراونچا ہوتا ہے ملك اى قدرمضبوط ومتحكم ہوتا ہے اور جتنا گراف ینچ آتا ہے ملک اتنائی کزور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے مہلی چن یارانس العناصر جرائمند، براعماد اورخلص قیادت ہے جو نامساعد حالات بس مجمی قوم میں مالوی پیداند ہونے دے۔قوم کے سامنے الیا بلندنصب العین پیش کرے جوا تناواضح ہوکہ توم کواس کی حقانیت میں کمی تم کاشبہ نہ ہو۔ پھر قیادت اس نصب العین اور مثن کے ساتھ اتی محلق ہو کہ قوم کا کوئی فرداس کے اخلاص پر انگی ندر کھ سکے۔ قیادت میں اگریہ چزیں موجود مول توقوم كى طرف سے فطرى طور يروفا بميشہ غيرمشر وط موتى بادر قوم وقيادت کے درمیان اس طرح کاوفا دارانداور فدایا نہ تعلق ملکی استحکام میں بنیادی کرواراوا کرتا ہے۔ السليل مين في اكرم الله كا الود حنه الاك سائع موجود ع، اعلان نبوت کے بعد وقی الی اذیت اور مصیبت ہے جو مکه مرمدین آ ب کو پیش نیس آئی \_کون سا السالالي ب جوآب ونيس ديا كيامرآ نجاب فالتخن مالات من بحى ندخود مت بارى

ال سلیلے میں تی اگرم اللے کا اسوا حسہ ہادے سامنے موجود ہے، اعلان نبوت کے بعد کونی الی اذبت اور مصیبت ہے جو کمہ کر مدی آپ کو پیش تیس آئی کون سا ایسالا کی ہے جو آپ کوئیس دیا گیا گر آ نجتاب نے ان کشن حالات میں بھی نہ خود جمت ہاری نہ لیستی دکھائی نہ اپنے مشن سے بیچے ہے نہ اپنے مانے والوں (محابہ) کا حوصلہ پست ہونے دیا بلکہ کلمہ طیبہ کی برکت سے آئیس عرب وجم کے ان کے باجگوار ہونے کا مڑوہ سایا۔ (۹) کو گول کے ساتھ حکھانہ ہمرددی خیرخوابی اور خمنواری کی چیم دید گوابی آپ کی سایا۔ (۹) کو گول کے ساتھ حکھانہ ہمرددی خیرخوابی اور خمنواری کی چیم دید گوابی آپ کی قریب ترین شخصیت یعنی ام المؤسنین سیدہ خد بجہ الکبری نے دی ہے۔ (۱۰) اپنی توم کے ساتھ اخلاص اور خیرخوابی کا برخال طرز کمل آپ نے اس دفت بھی نہ چھوڑا جب آپ ساتھ اخلاص اور خیرخوابی کا بے مثال طرز کمل آپ نے اس دفت بھی نہ چھوڑا جب آپ ساتھ اخلاص اور خیرخوابی کا بے مثال طرز کمل آپ نے اس دفت بھی نہ چھوڑا جب آپ

"ياً يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا خُلُواْ حِلْرَكُمْ" (سورة النساء: الم)
"اسايان والواا في احتياط كرلويا الشيئة تحيار تيار كو"
مغرين كے مطابق" ورد من علي منابق و جامع ہے۔ بروہ چيز جودشن
سے بچاؤ كے كام من آتى ہے، اس من شامل ہے۔ خواہ جھيار بول خواه تدابير اور
منعوبے مسلمان كى سارى زندگى و يسے قوجها دسے عبارت ہے كيكن جب جہاد نہ بوتو جہاد

مفویے۔ مسلمان کی ساری زندگی و یہ او جہاد ہے عہارت ہے بین جب جہادتہ ہو جہاد کی تیاری بھی عین جہاد ہے۔ بی حضور کی مسلسل جنگی تیار یول کا بی بتیجہ تھا کہ غزوہ بدر میں عہام میں کی تعداد ۱۳۳۳ تھی جو فتح کمہ کے وقت دس ہزار اور غزوہ تبوک کے موقعہ پر مشکل ترین

حالات ش مجى تمين بزار بوكى-

جہاد اور جہاد کی تیاری سے خفلت قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو
ہلاکت جیں ڈالنا ہے۔ (۲۰) دفاع اور جنگی تیار ہوں کے سلسلے بیس تھم الہی ہے:
''اور الن (وشمنان اسلام) سے مقابلہ کے لئے جس قدر بھی تم سے
ہو سکے سامان درست رکھو طاقت سے اور جہاد کے لئے ہوئے
گھوڑوں سے جس کے ذریعے تم خوف زدہ رکھ سکواللہ کے دشمنوں کو
اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو جن کوتم نہیں
جائے ہو گراللہ انہیں جائیا ہے۔'' (سورة الانقال: ۲۹)

علامہ زختری، بیضاوی، رازی اور ابو بکر بصاص وغیرہ کیار مفسرین کرائم نے لکھا
ہے کہ ذکورہ بالا آیت کریمہ بیل ''ا' اور '' قوق'' کا لفظ عام ہے جس بیل قیامت تک تیار
ہونے والے ہر زمانے کے جنگی نقاضوں کے مطابق جدید آلات حرب اور سامان جنگ
وافل ہے جوابیخ زمانے بیل وقمن کے خلاف طائت حاصل کرنے اور اس پر خوف طاری
رکھنے کا ذریعہ بین سکے اس طرح '' رباط النیل' سے مراد وہ تمام اسباب و سائل ہیں جن
سے میدان جنگ بیل وقمی کو نیچا دکھایا جاسکے۔

وجود گذشتہ جود مد بول می نظر نیس آتا۔اس کے باوجود بوراعالم اسلام دفاعی اضبارے جتنا كزوراورجنى تياريول،سامان حرب اورئيكنالوجى كيميدان من جتنا يحييه باسك مثال بھی ماضی میں نہیں لتی۔اس ہے بھی براالمید كمزورى يالائق ماتم امريہ ہے كہ استحصالي سامراجی استعاری اور اسلام وشمن قوتیس افغانستان اور عراق بیسے قدیم اسلام مما لک میں لا کھوں بے گناہ اہل ایمان کوتہہ تین کرنے کے بعد وہاں اپنے طالمان بنج گاڑ چک ہیں اور بظاہر دوردورتک چمنکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ای طرخ ان کی فوجیس سعودی عرب، کویت اور یا کتان میں بھی ڈیرے جمائے بیٹھی ہیں اور جب ان کا تی جاہتا ہے "القاعدة" اور نام نهاد" دہشت گردی" کے خاتمہ کی آٹریش" ڈرون "حملوں سے بھی گریز نہیں کرتیں کی اسلامی ملک میں آئی جراً ت نہیں کہ ان درندوں کی آئلے میں آٹلے ڈال کر بات كرسكے اور ان كے منہ زور كو رئے كو لگام دے سكے جس كى واحد وجہ يہ ہے كہ كى اسلامی ملک کے پاس اتنی دفاعی قوت اور کسی مسلمان حکمران میں اثنادم خم نہیں کدان کے خدموم اورمسلمان كشعرائم ميس حائل موسكے۔اى ليےعلامدا قبال نے كما تعلام

تقدیر کے قاضی کا بیفتوی ہے ادل سے ہے جرم معیفی کی سزا مرگ مفاجات

اس کے برعلی فطری امر ہے کہ اگر کسی تعلق ورانسان کو بی معلوم ہو کہ جس آ دی بیا
ملک پروہ تعلم کرنے لگا ہے وہ غافل کمز وراور چوڑیاں پہن کرنیس بیٹھا ہوا بلکہ پوری طرح
مسلے مضبوط اور تیار ہے تو وہ تعلم کرنے سے پہلے دس بارسو ہے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے
مانے والوں کو دفاعی میدان میں وشمن کے مقابلے میں بحر پور تیاری حفاظتی تد امیر اور تمام
مکنہ وسائل اپنانے کی تاکید کی ہے اکہ کسی دشمن اسلام کومسلمانوں کی طرف آ تکھا تھا کر
د کیھنے کی بھی جرائت شہو۔ ارشادر بانی ہے:

دوڑ ہوتی تھی۔ کشتیوں کے مقابلے کرائے جاتے تھے۔ ای طرح شیراعدازی کی بہت ترغیب دی جاتی اس پرانعامات دیے جاتے گوڑ دوڑ پس بھی جیتنے والوں کوانعام دیا جاتا نے فرض فوج حالت اس بھی بھی تن دھن قربان کرنے کے لیے ہروقت تیار دہی تھی۔''(۲۲) نی اکرم تھی جنگی تیاری اور فوجی مشتوں کی کس طرح حوصلہ افزائی فرماتے نے اس کا اعداز ودرجہ ذیل ایمان افروز دوایت سے لگایا جاسکا ہے۔

"دخرت المرائق كايان بكرايك مرتبدر ول الميك المي

ای طرح آپ نے تعلیم امت کے لیے اپ زمانے کے جدید آلات حرب شلاد بابدور جیش وغیرہ کا بھی استعمال فر لمایا۔ (۱۵) "الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى" (١٦)
" من الواجيكة وقس مراد " رمى" بـ

اس وقت رمی کی معروف و متعارف شکل تیرا تدانی کتی ۔ اس لیے "رمی" ۔ مراد عام طور پر تیرا تدانی بی کی عرف و متعارف شکل تیرا تدانی بی اس لیے اس لیے خوات ہے گر حضور اللہ اس کے خوات ہے اس لیے زمانے میں راکث، میزائل اور بم وغیرہ جیے جنگی ہتھیاروں کو بھی دیکھورے ہتے اس لیے صاحب جوامع الکھم نے کمال بلاغت سے قوق کی تغییر ایسے لفظ سے فرمائی جس میں تیرکے علاوہ دور سے معتصلے جانے والے تمام تھیار (راکث، میزائل، بم وغیرہ) بھی آجاتے ہیں۔

ان جنل تیار بول کا مقصد سامرای طاقتول کی ماند بلادید کی قوم و ملک پر جنگ مسلط کرنا، جارحیت کرنایاس کے دسائل پر قبضہ کرنا جنس بلکہ فقا 'نمر هبون به علو الله و عسلو کسم و آخوین من دونهم " جنا کہ کی دخمن اسلام کو' القاعد " کی آڈی اسلام بستیول پر قبضہ کرنے ، ڈردون حلے کرنے ، بمباری کرنے ، فساویا کرنے ، اس عام می ظلل بستیول پر قبضہ کرنے ، ڈردون حلے کرنے ، بمباری کرنے ، فساویا کرنے ، اس عام می ظلل فالے ، اللہ کو است می مائل ہونے کی جراحت نہو

تاریخ اسلام کوادہ کہ نی اکرم بھٹے بھی دفاع سے عافل نیں دے۔ (۲۲) آپ کی مدنی زندگی کے دس سال دشمنان اسلام سے عملاً جہادیا جہادی جی جی کررے۔ ڈاکٹر جمر حید اللہ فرماتے ہیں:

"ببرمال اوگول کی فرتی تربیت کے لیے مختف انظامات کے جاتے سے تقی انتظامات کے جاتے سے تقی انتظامات کے جاتے سے تقی اللہ میں جاتی کا موں کے لیے تیاد کیا جاتا ۔ گوڈ دوڈ کرائی جاتی مائن میں جنگی کا موں کے لیے تیاد کیا جاتا ۔ گوڈ دوڈ کرائی جاتی مائن اوڈول کی دوڑ ہوتی تقی ۔ آ دیوں کی جاتی ، اوڈول کی دوڑ ہوتی تقی ۔ آ دیوں کی

### (۴) تفرقه بازى اورمسلكى تعصب

آج کے سلکتے مسائل میں ایک انتہائی جاہ کن مسلم بلک ازروئے آن تعذاب "(۲۷)
اہل اسلام کی با جھی تفرقہ بازی اور گروہ بندی بھی ہے۔ تغرقہ بازی کا یہ اعمدونی عذاب
برحمتی سے اتنا بھیل گیا ہے کہ دنیا داروں ، کاروباری لوگوں برادر بوں اور سیاستدانوں میں قر یہ چیزیائی عی جاتی تھی نہ ہی طبقہ بھی بری طرح سے اس کا شکار ہو گیا ہے۔ جس پر پہی کہا جا سکتا ہے کہ "چون کفراز کعبہ برخیز دکھا اعراس انی "اس تفرقہ بازی سے آ کے مختلف مکا تب قریس جونہ ہی وسلکی تعصب آگیا ہے دہ اس سے بھی زیادہ لی قریر ہے۔

آج ہمارا وطن عزیز یا کتان جو برصغیر کے لاکھوں مسلمان مردول، جوانول، پوڑھوں ، جورتوں اور شیرخوار بچوں کی جانی و مالی قربانیوں اور تمام مکا تب فکر کے مسلمانوں کی کئی سالوں پر مشتمل مشتر کہ جدو جبد کے بعد جا کر حاصل ہوا تھا، جس فرقہ وارانہ تشدد، مسلکی تعصب اور ذہبی منافرت یا فرہب ومسلک کے نام پر دہشت گردی کے افسوس ناک حالات سے دو جارہے ،اس سے ہر باشتور آ دمی واقف ہے۔ پاکستان کا کونسا ایسا شہرہے جہاں فتنہ وفساد کی آ گئیبیں سلگ رہی۔کوئی گھر محفوظ نہیں۔کوئی ادارہ محفوظ نہیں ،کوئی پیلک مقام محفوظ نہیں تی کہ مساجد اور امام بارگا ہیں بھی دہشت گردی ہے نہیں ج سکیں فوج بایں جارسید کہ نمازجیسی عبادت مجدجیسی پرامن جگہ میں کلاشکوفوں اور بندوقوں کے سابیہ میں پڑھنی پڑ رہی ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کا احتر ام تو غیر مسلم بھی کرتے تھے اس وتت تبائے ملت تار تار ہے اور جا در اخوت واتحاد بارہ بارہ۔ جمة الوداع كے موقعه بريم مح کے دن حضور علی کے ایدار شاد کہ 'میرے بعد مراہ نہ ہو جانا اور ایک روایت کے مطابق میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارنے کیے۔ (٧٤) بنا تا ہے کہ آپس کا کشت وخون نگاہ نبوی میں کفر و مثلال ہے۔لیکن ہم ہیں کہ شیعہ گ د بو بندی بر ملوی ،مقلد وغیر مقلد کے فروعی اختلا فات کو ہوادے کراوران میں بے جا تشد دیا

راست اختیار کر کے اپنے ملک کی بنیادوں کو کمزور کیے جارہ ہیں۔ جور سول اپنے پرائے
دوست دخمن بلکہ تمام جہانوں کے لیے دحمت بن کرآیا، جس نے محض اس کی خاطر صدیبیہ
سے مقام پر ناروا شرائط کے باوجود کہ کے کافروں سے سلے کر لی۔ المل بیت اطہار کے سرخیل
جس امام عالی مقام نے میدان کر بلا میں بھی جی الامکان مسلمانوں کی باہمی خون ریزی
سے بچنے کی کوشش کی اور جن صحابہ کرام کی خصوصی شان اور دھف قرآن فید نے دھ سے اور جن میں رحم دل ہیں) بیان کیا ہے۔ آئ انہیں امن کی بیا مبرو علم روار با کیزہ
ہیں جوا کی دوسر نے کے ساتھ برسم پریار ہیں اور ایک دوسر کا گلاکاٹ کرامت مسلمہ میں
تفرقہ ڈالنے اور فرت بھیلانے کے گناہ ظیم کا ارتکاب کر رہی ہیں اور افسوس سے کہ آئیس
اس نا قائل معانی جرم کا احساس بھی ٹیسیں۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کاروال کےدل سے احساس زیاں جاتا رہا

ذریر بحث مسئلہ کی صدورجہ تنگین کے پیش نظر بیصراحت بے جاند ہوگ کہ شرابعت
کودہ احکام جوا بے جو ساور صحت کے اعتبار سے تطعیٰ ہیں۔ جن پردین دائیان کا دارو مدار
نہیں اور ان کے بارے بی شارع علیہ السلام سے ایک سے زیادہ اور بظاہر متعارض
ارشادات منقول ہیں یا قرآن وسنت بی ان کی تعبیر کے لیے ایسے الفاظ استعال کے گئے
ہول جوایک سے زیادہ معائی کے احتمال رکھتے ہول یاان کی بنیاد تیاس ورائے پررکھی گئی ہویا
پیش آ مدہ ایسے جدید مسائل جن کے بارے بیں کوئی نص نہ ہوتو ان کے شرگ تھم میں نقہاء و
جہدین کے درمیان اختلاف کا بیدا ہونا ایک فطری امراور بیدار مغزی کی علامت ہے۔ ایسا
اختلاف شریعت کی نگاہ میں خرموم اور خلاف شریعت نہیں بلکہ محمود ہے۔

ال تم كاختلاف كرم وازيرم وف اصوا افتدام مالمي في الموافقات

جلد چہارم کی آب الاجتہاد کے "تیسرے مئلہ" کی تفصیل بحث کی ہے۔ مجرشاہ ولی الا محدث د الوی اورد مجرشاہ ولی الا مناظر احس گیلائی نے اس اجتہادی اختلاف کے اس اجتہادی اختلاف کے اس اجتہادی اختلاف کے اس اجتہادی اختلاف کے اس اجتہادی اور "مرضی رسول علیقیہ" ہونے کے جوت میں اپنے "مقدمہ تدویان فقی کو کو ڈیڑھ سوصفات پر حشمل بیزی مال اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جس کی تفصیل کی میال مختاب شوائش نہیں۔ چنا نچہ کی وجہ ہے کہ غیر منصوص مسائل اور درن آبالاتم کے احکام میں محل کو ان اس کے درمیان نی دھت میں ہے کہ غیر منصوص مسائل اور درن آبالاتم کے احکام میں محل کو اس کی اختلاف ہوا جس کی آ نجناب نے تاکید فرمائی۔ (۲۸) اور آپ کے وصال کے بعد بھی سقند تی ساعدہ میں مسئلہ خلافت سے لے کر آئی۔ حرائی۔ (۲۸) اور آپ کے وصال کے بعد بھی سقند تی ساعدہ میں مسئلہ خلاف تھے مسائل کے پہلو یہ پہلو، وضوط ہارت عبادات اور مصالمات کے سنگروں بلکہ مسئلہ خرون جیے مسائل کے پہلو یہ پہلو، وضوط ہارت عبادات اور مصالمات کے سنگروں بلکہ مسئلہ خرون جیے مسائل کے پہلو یہ پہلو، وضوط ہارت عبادات اور مصالمات کے سنگروں الکہ مسئلہ خرون جیے مسائل کے پہلو یہ پہلو، وضوط ہارت عبادات اور مصالمات کے سنگروں بلکہ مسئلہ خرون جیے مسائل کے پہلو یہ پہلو، وضوط ہارت عبادات اور وائم کی دورہ کا اور قائم دے۔ (۲۹)

صحابہ کرام کے بھی اختلافات آ کے بھل کرتا بھین ٹینے تا بھین اور ائمہ جہتدین کے درمیان اجتمادی وفروی مسائل میں اختلاف اور مختلف فتہی ندا جب ومسالک کی تفکیل کا سب سے پڑاسب ہے۔ (۳۰) پھر محابہ وائمہ جہتدین کا پیاختلاف فتہی ندا جب ومسالک کی تفکیل، فقہ واجتماد کے فروغ ، اجتمادی بسیرت اور فکر ونظر کی جلاء ، علاء میں استباط و انتخران احکام کے ملکہ میں ترقی اور سب سے پڑھ کرامت کے لیے وسعت ، آسانی درہت اور شریعت پڑمل درآ مدے لیے محمد ومعاون ٹابت ہوئے۔ (۳۲)

دومرے بید شخصاند رویہ محابہ کرام اور خود فقی مسالک کے بانی انگہ جمیتری ا (جن کی طرف منسوب ہونے کا فخر سے دگوئی کیا جاتا ہے) کی تعلیمات اور ان کے اسوئد حند کے خلاف ہے۔ یہ انکہ جمجترین اور ان کے براہ راست شاگر دمتھ د مسائل جی اختلاف رائے کے باوجودا کیک دوسر کی مملاح توں کا احتراف، خلوص و مجبت جنتیم و کریم اور باہی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ (۲۲)

تیسرے ائمہ مجتدین کا اجتہادی مسائل میں بیا ختلاف بقول علامہ زاہد الکوش ی مرف ایک تہائی مسائل میں ہے جبکہ دوتہائی مسائل میں اتفاق ہے اور جس ایک تہائی میں اختلاف ہے دہ بھی جائز ونا جائز کا نہیں بلکہ مرف اوٹی وعدم اوٹی کا اور اس حد تک ہے کہ "احوط والیس" اور" افضل و بہتر" کیا ہے؟ (۳۳)

چوتھے بیرسا لک اصولی و بنیادی طور پر بھی ایک ہیں۔ (۳۴) اور شاہ ولی اللہ اللہ کے ایک جسے مطابق باطنی وروحانی طور پر بھی کیسال ہیں اور کسی کو دوسرے پر شرعاً کوئی فنیات حاصل نہیں۔ (۳۵)

پانچ ہیں ہے کہ کا گھ کو مسلمان کو کافر قرار دیا انتہائی نازک معاملہ ہے۔ چتانچہ فقہاء نے اس معاملہ ہے احتیاط برتی ہے کہ اگر کی مسئلہ یا آ دمی میں ناتوے دجوہ کفرے پانے جا کیں اور ایک احتمال اسلام کا کو ید ہوتو مفتی اور قاضی کے لیے اوٹی بلکہ لازم ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس پر کفر کا فتو کی ندنگائے۔ (۳۷) اختمال ماری چیزوں کے باوجود بھن ناعاقب اندلیش اور مفاد پرست اوگ پہلے بھی مسلکی اختما فات پیسے مسلمی اختمال ہو تھے رہاور آئ بھی ای تصب کا مظاہرہ کیا جارہ ہے۔ اختما فات ہی تھے نماز ند پڑھتا بھی ای مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے جبکہ میں اوجود کی ساتھ بھی ای اس مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے باوجود جبکہ میں اور خیرائی اور خیرائی و نی کے اوجود کی مسلکی تعصب کا شاخسانہ ہے باوجود جبکہ میں اور خیرائی اور خیرائی اور خیرائی اور خیرائی اور خیرائی اور خیرائی کے دور سے کے چیچے نماز پڑھنے سے انگار نہ تھا۔ کیونکہ نی رحمت تھی گئے کا ارشادگر ای ہے:

"الصلوة واجهة عليكم خلف كل مسلم براكان لوفاجواً" (٣٤)
"برسلمان خواه وه نيك بويابد، ال كي يتي با بماعت نماز پر همنا
تم پرواجب ب-"
ايك روايت ش ارشاد نوى ماينة ب:

''صلوا خلّف كل من قال لا اله الا الله وفي رواية خلف كل بروفاجر ''(٢٨) قرار دیا ہے۔ چنا نچہ یہ فقیر لوگ اگر بھو کے نکھے یا معاثی تکی میں جٹلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ المل ثروت نے ان کے حقے کے دسائل رزق کوردک لیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپ ذمہ بیدا مر لازم تمہر ارکھا ہے کہ بروز قیامت وہ ان المل ثروت کا محاسہ فرمائے گا اور فقر امرکی اس تن تلفی پر آئیس عذاب دے گا۔' (۲۰)

زیر بحث غربت وافلاس کا بنیادی سبب خواہ کچے بھی ہو کمریہ فطری وطبعی طور پر انسان کا واقعی اور ناگزیر اور ہرزیائے بھی بڑی اہمیت کا حال مسئلہ رہا ہے اس کے حل کے لیے معاشی مفکرین اور اہل حل و عقد نے اپنے انسانی عقل وقیم کے مطابق کئی معاشی و اقتصادی نظام وضع کر کے تجربات کیے جیں محمر مود داور طبعی طور پرخود غرضی کا شکار انسانی ''برکلہ گواور نیک وفاج کے پیچے نماز پڑھو۔''
ای طرح مالک کی بنیاد پر مساجد کی تغریق آتسیم جی کردوس مسلک کے لوگوں کو اپنی مبعد عیں وافل نہ ہونے دینا بھی انتہائی درجے کا تعصب ہے۔ جبکہ لی رحمت اللہ نے نے مشرکین تک کو مبعد نبوی کے اندر شہرایا ہے۔ چنا نچہ ام الویکر جھا می دھو اللہ علیہ نے سور ۃ التو پہ کی آیت ' آرائما المنہ خمنو عین من ھلمہ المع اضع '' ولم یکن اھل الملمة ممنو عین من ھلمہ المعواضع '' ولم یکن اھل الملمة ممنو عین من ھلمہ المعواضع ''
''ان مواضع بینی مساجد میں ایل و مرکا دا فلر ممنو خین کو مبعد نبوی میں شہرائے ہی اور اس دائے کی تائید میں حضورا کرم آبات کے دفر قیس کو مبعد نبوی میں شہرائے ہی دھر ساجد میں الم و میں وافل ہوتے رہنے ساتدال کیا ہے۔ (۴۳) میں میں وافل ہوتے رہنے ساتدال کیا ہے۔ (۴۳) میں وافل ہوتے رہنے ساتدال کیا ہے۔ (۴۳)

اس وقت ساری دنیا کو بالعوم اور وطن عزیز کو بالخصوص در پیش تقین اور تشویشناک مسائل میں ایک ایم اور فوری غور و گراور مؤثر حل کا متعاضی مسئل غربت وافلاس ہے۔ جس نے اکثر لوگوں کا دم تاک میں بلکہ خود شی اور اولا دیجنے پر مجبور کرر کھا ہے۔ اس غربت وافلاس کے بہت ہے اسباب ہو سکتے ہیں گران میں سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت کے بہت ہے اسباب ہو سکتے ہیں گران میں سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت کے در لوگوں کا حق بار نے ہیٹے ہیں۔ بہی حرص والا بلی ، ناانصافی اور استحصال معیشت کے در لوگوں کا حق بار نے ہیٹے ہیں۔ بہی حرص والا بلی ، ناانصافی اور استحصال معیشت کے میدان میں ''ام الخبائے'' یا ''ام الامرائی'' ہے۔ جو بے شار خرابیوں کی بنیا واور چھست کے آئے ہے کوئی چودہ سوسال قبل درس گاہ نبوی اور صحبت نبوی سیات کے دیسے وقیعی یافت میں کرار حضرت علی المرتفی کرم اللہ و جے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا گئی کرم اللہ و جے نبیال شروت پر ان کے مالوں میں اپنے معاشر سے کوئی اور صداکین کی معاشی حاجات کو بدوجہ کفایت پودا کرنا فرض

ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترخیب دیے ہوئے فر مایا: ''ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہوسکتا اور ( یکی وجہ ہے کہ ) اللہ کے نمی حضرت داؤڈ (بادشاہ ہونے کے باوجود) ہاتھ سے کما کر کھاتے ہے۔'' (۱۳۳)

أيك موقعه برارشادفر اليا:

" تم میں سے کسی ایک کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا مختما اٹھانا لیعن لکڑیاں نیچ کر کمانا اس بات ہے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال در از کرے۔ پھراہے کوئی دے یا نبددے۔ "(۵۵)

نی اگرم تلکی نے خود بھی جیسا کہ اوپر گزرا، بحنت مزدوری کو بھی عار نہ سمجما اور
تعلیم است کے لیے ہاتھ سے کما کر کھانے والوں کی عزت افزائی بھی فر مائی۔اس سے بیٹر مد کر محنت مزدوری کی حوصلہ وعزت افزائی کیا ہو تکتی ہے کہ آپ تعلیق نے ایک مزدور صحافی کے ہاتھوں کو اپنے لب ہائے مبارک سے بوسد دیا اور فر مایا: "میدوہ تعلیماں ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔" (۴۷)

آیک دوایت یس میک آپ نے فر ملانیده ماتھ ہے جسے آگئیں چوئے گا۔ (۱۲)

پاک نی بھیلی پرنازل ہونے والی پاک کتاب نے ہمیں پر ترفیب می دی ہے کہا کہ کہا کہ جب میں میر ترفیب می دی ہے کہا کہ کہا گھر ہوجوہ محنت وروزگار کے صول کے مناسب اور معقول مواقع ندہول آواللہ کی وقتے زمین میں کہی دومری جگہ جرت کر جا واللہ کر بھی ہیں وہال خوشحالی اور دسمت عطافر ما کمیں کے۔ (۱۸۸)

میرت طبیب علی صاحبا الصلوق و والسلام سے ہرمؤمن کو بیسبق ملتا ہے کہ وہ توت المار اور اپنی خدا واد جسمانی و دمافی صلاحیتوں کو ہروئے کا رالا کر زمین پر سیلے ہوئے رزق الی محاش کا الی جس کے الی بجدل کی محاش کا این میں سے اپنی پیند کے مطابق شرعاً جائز ورائع سے اپنی اور اپنے بال بجدل کی محاش کا این ایم رکاوے کو نہ صرف

ذ بن اب تک دنیا کے اس ناگر پر اور اہم ترین مسلد کا معقول، قابل قبول، منصفانہ اور کامیاب مل بیش نہیں کر سکا۔ ان ایجاد بندہ اقتصادی نظاموں کا تحقیقی تجزیہ یہال ممکن خہیں۔ البتہ اتن بات اظہر من الشمس ہے کہان نظامهائے معیشت نے دنیا کے اس لازی مسئلے کوحل کرنے کی بجائے الثا اے الجمعایا اور غربت کے مارے لوگوں کے دکھوں جس مسئلے کوحل کرنے کی بجائے الثا اے الجمعایا اور غربت کے مارے لوگوں کے دکھوں جس اجتماعی کے طور پراصافہ بی کیا ہے۔ جس کی تفصیل یہال ممکن نہیں۔

اب آیکاسلگے مسلے کاحل محن انسانیت بھی کے عملی اسوؤ حسن میرت طیب اور تیات کھی اسوؤ حسن میرت طیب اور تیات کا حل مقدت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ دنیا خصوصاً امت مسلمہ جب تک اس مرائ منیرے دوشتی جامل نہیں کرے گی۔ ایوں عی ہرمیدان میں ذکیل وخوارہ وتی رہ کی۔ اس ملسلے میں آپ ایک کی تعلیمات وہدایات اور عملی تدابیر کی قدر سے تفصیل درج ذیل ہے۔

### i\_محنت دروز گار کافروغ

پیدائش دولت کا ایک اہم ذرایہ محنت ہے۔ محنت کے حوالے سے جب ہم
سیرت نبوی علیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مردوری کو جو کزت، جو حوصلہ
افزائی اور قابلی رشک صدتک جو مرتبہ و مقام آپ علیہ نے بخشا اس کا وجو دروے ذیل پ
آپ کی آثر یف آ دری ہے بلی تھائے آ کی ممتد ن و مہذب اور پر عم خویش حقوق انسانی کی
علم ردار دنیا ہیں پایا جا تا ہے۔ محنت مردوری اور ہاتھ سے کما کر کھانے کو آپ می قدرو
مزلت سے دیکھتے تھے اور اس کی دنیوی واخر دی برکات و درجات کیا ہیں اس کے لیے اکثر
کتب حدیث ہیں موجود باب "باب طلب کب الحوال" کا مطالعہ کائی ہے۔ آپ تھی ہے المربی میں مکہ کرمہ کے مقام جیاد پرخود برکیاں چاکر چردا ہوں کو عزت بخشی اور بحد ہیں شہری مرف اس کا لخریبا ظہار فر مایا بلکہ وہنی اصلاح کے لیے است کو یہ جی بتایا کہ بریاں چانا کو کی مدید برور معزز پیشہ ہے جے ہرنی مجتشم نے اختیار فر مایا ۔ (۱۳۳)
مدیوب اور حقیر پیشنہیں بلکہ بیدہ معزز پیشہ ہے جے ہرنی مجتشم نے اختیار فر مایا۔ (۱۳۳)

دور کیا جائے گا بلکداملامی ریاست اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرے گی۔جیسا کر خود نی کریم میں ایف نے ایک بے روزگار نو جوان کی وقتی طور پر مدد کرنے کی بجائے اس کا کمیل اور پیالہ بولی میں دودرہم کے فروشت کیے۔ ایک درہم سے اس کے اہل خانہ کے لیے کھانے چینے کا سامان اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کراور خود دست نبوت سے اس میں وسرت لگا کرا ہے لکڑیاں کاشٹے اور ہازار میں بیچنے کے کاروبار پرلگایا۔ (۴۹)

## ii\_ایثاروانفاق اور مؤاسات کی تلقین

یہ بات چندال جماع بیان بیں کہ کی جمی انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان معاشي تفاوت كا پايا جانا يعنى بعض كا صاحب ثروت و دولت اور امير وعنى مونا اوربيض كا ضرورت منداورغریب ومفلس بونا ایک فطری امر بادراس می از ردے قرآن مجید کی تکو بی مسلحتیں پوشیدہ ہیں۔(۵۰) مگر ہم خالق کا نئات کے تکو بی نظام کی بجائے اس کے آ خری رسول علی کے عطا کردہ تشریعی نظام کے مكنف ہیں۔ چنانچ شریعت محريد جودين فطرت ب، درجات معیشت می سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نبیس البداس نے ''حق معیشت' میں بغیر کی تفریق کے جملدانسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس کے لیماس نے بالعوم خوشدلانه، رضا کارانہ اور برادرانہ مؤاسات یعنی باہمی مدردی و مخواری کی تعلیمات وجذبات سے کام لیا ہے۔ اس لیے غربت وافلاس کامسلدنیا دور تو شریعت محدید کی النجى بنظيره بمثال اورمؤثر تعليمات سے طل جوجاتا ہے باتی كسر قانون كى مدد سے نكال ن جاتی ہے۔ سرت نوی میں اسکی سب سے بدی مثال سرکار دوعالم اللے کا وہ مقد مؤاخاة ب جوآ پ سنگ نے اجزے بجزے مہاجرین کداور انسار مدیند کے درمیان قائم فر مایا تھا۔ جس كى مدوسة بختاب ما الله في مهاجرين كى ربائش خوراك اوركار دباركا متلفورى طوري اتی آسانی سے طل فرمایا کردنیا آج تک آگشت بدندال بدیر بات عدل وانصاف اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ کھرلوگ تو ضروری خوردونوش، لباس بعلیم علاج معالجہ کی

ہے اور جی آدی، ہے اور جی آدی اس کے وتے پرچک اُس کے چرے پڑیس

حضرت جریر اسلم مروی سلم شریف کی بیددایت قابل غور ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ جب نظے پاؤں نظے جم اور پھٹے پرانے کیڑوں میں ملبون نجی رحمت علی کی خدمت میں حاضر ہوئ و ''فسمعو وجه رصول الله ملائیل '' الینی ان کی بیدختہ حالی د کھی کرآ پ کا چروانور متغیر ہوگیا اور آ نجناب علی کہ کواس وقت تک بھی نہیں آیا اور اس وقت تک آپ کے چروانور پر بٹاشت کے آثار نمودار نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی اس نگ حالی کا ضروری سامان نہیں ہوگیا۔ (۵)

جب کھولوگ مختاج اور ضرورت مند ہوں تواس وقت اپنی ضرورت سے زائد مال ویت اپنی ضرورت سے زائد مال وینے کی نبی اکرم سی ایک نے مرف ترغیب بی نبیس دی بلکہ تھم فر مایا ہے۔ مسلم شریف میں محضرت ابوسعید فدری میان کرتے ہیں کہ

''ایک دفعہ ہم نی اکر منطقہ کے ساتھ ایک سنر میں ہے۔ ایک جگہ ایک آدی اپنی سواری پر آپ منطقہ کے پاس آیا اور (سوال بحری نگا ہوں ہے) دائیں یا ئیں و کیھنے لگا۔ نی اکر م منطقہ نے اس کی اس احتیاجی کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فر مایا: جس آدی کے پاس فاضل سواری ہوو وہ سواری اس آدی کو لوٹا و ہے جس کے پاس سواری نیس اور جس کے پاس فاضل داورا و جو وہ اس بھائی کو دے وے جس کے پاس ڈاورا و نیس ۔ راوی کہتا ہے گاس فاضل ذاورا و نیس ۔ راوی کہتا ہے گئی کو بھی نے فاضل مال میں کوئی جس سے پاس نے کہ کہ ہم نے خیال کیا ہم میں ہے کہ کی کوئی اینے قاضل مال میں کوئی جس نیس ۔ (۵۲)

کوکام ش لاکراس وقت مجی خربت وافلاس کامتلہ بڑی حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نامید نہیں ہے اپنی کشت ویراں ہے ذرائم ہو تو بیمٹی بہت زرخیر ہے ساتی iii۔غربت وافلاس کے خاتمہ کے لیے قانونی وفعات

غربت وافلاس کے خاتمہ کے لیے شریعت محمد یعلی صاحبما الصلوۃ والسلام نے انسان کے طبعی بھی گئی کے پیش نظرای روانفاق کی صرف اخلاقی اور ترفیبی سم کی ہدایات پر انحمار کر کے غرباء و مسا کین کو دولتندوں کے رتم وکرم پرنہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس نے اس کے لیے پچھ قانون فقہ، قانون میراث، کفارات، قانون فقہ، قانون میراث، کفارات، خراج، برتیدہ غیرہ جن کی تفصیلات اور جرکیات صدیث وفقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قراح، برتیدہ غیرہ جن کی تفصیلات اور جرکیات صدیث وفقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قراح، برتیدہ غیرہ جن کی تفصیلات اور جرکیات صدیث وفقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قراح، برتیدہ غیرہ جن کی تفصیلات اور جرکیات صدیث وفقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ان قانونی دفعات پی صرف زکو قائی ایک ایک ایک فعدادر بایرکت ذرایعہ کے کہ اگر آئی جی بوری دیا نقاری سے وصول وقتیم کی جائے تو معاشر سے خربت و افلاس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ حدیث نبوی کی روسے اس کا بڑا مقصد ہی ہے کہ ایک علاقے کے مالداروں سے لے کر وہاں کے نقراء و مساکین پی تقسیم کر دی جائے۔ (۵۲) ملاقے کے مالداروں سے لے کر وہاں کے نقراء و مساکین پی تقسیم کر دی جائے ہیں وہ زکو قا اس کے برکس بو تیکس موجودہ دور کی نام نہا دجم وری حکومتوں پی لگائے جاتے ہیں وہ زکو قا کی عین ضد ہیں۔ یہ تیکس نیادہ تر موسط طبقہ اور غرباء سے وصول کے جاتے اور اغنیاء وامراء کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ دولت جو کسانوں کے گاڑھے لینے کی کمائی اور مور دوروں کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں اور صنعت پیشر لوگوں سے مختلف فیکسوں کے نام پر وصول کی جاتی ہوں طاز مین اور صنعت پیشر لوگوں سے مختلف فیکسوں کے نام پر وصول کی جاتی ہوں خاوت بلکہ ''مال مغت ول بے رتم'' کے بین مصدات بڑی سے دردی اور جاتی میں تعدمدر مملکت، وزیراعظم ، وزراء دہشیران کرام ، جوای نمائندوں ہورد کریش

امام فرانی کی الاسلام و السمناهی الاشتراکیه "کے دوالے سے معروف محتق اور ماہر معاشیات ڈاکٹر نیجات اللہ معدلتی نے بیدوایت کھی ہے:

"د حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ نی اکرم مطابقہ نے فرملیا ہے جہاجرین وانسار کی جاعت اجم بین اللہ ہے اور شان کا وانسار کی جاعت اجمہار ہے جیں جن کے پاس شرکو کی مال ہے اور شان کا کوئی قبیلہ ہے (کدان کی گلہداشت کرے) البذا تہمیں چاہئے کہ ایک آدی ان جس سے دو تین آدمیوں کو اینے ساتھ (کھانے پنے اور کاروبار وغیرہ جس) شریک کرے۔ حضرت بین آدمیوں کو اینے میں کہ جس نے اپنے ساتھ دویا تین آدمیوں کا طالبا حالاتکہ میرے پاس مجی دومرے لوگوں کی طرح صرف اونوں کا ایک گلہ تھا"۔ (۵۳)

مین حضور اکرم الله کی حسین تعلیمات تعین جنوں نے امراء واغنیاء کے دل میں خرجی جنوں نے امراء واغنیاء کے دل میں خرخوائی، تمگساری، ایثار وقربانی کے جذبات پیدا کئے۔ ترندی بیں ہے:

'یؤ ٹرون ذاالحاجة و یحفظون الغریب''(۵۵) ''وه حاجتندکو(اپی ذات کے مقالبے ش) ترتیج دیتے اورغریب اجنبی آ دی کی حفاظت کرتے ہیں۔'' الغرض ای دوانعاق مؤاسات کی اسلامی تعلیمات اور مؤثر وسنظم و مخلصان ترغیب رانی شریعتوں میں کہیں ملیں گاورندآئ کے جدید تو انین میں اس کاخیال تک پایاجا تا ہے۔'(۵۹)

پھرآ مے چل کر انہوں نے اپنے ایک استاذ محتر م ڈاکٹر محمر موئی کی زبانی ان کا ایک چشم دیداور عجیب واقد کھھاہے جو پڑھنے کے لائق ہے، فرماتے ہیں:

> " شایدیہ بہتر ہواگر میں یہاں ذکر کردوں کد میں قیام فرانس کے دوران جس مگر ش کھ عرصدر ما ہول ایک توجوان لوک بحثیت فاور کے دیا کرتی تھی۔جس کے چرے سے فاعدانی شرافت کے آ ثار تمایاں تے۔ می نے گر کی مالکذے یو چما کہ بدائر کی کیوں خادمدی موئی ہے؟ کیااس کا کوئی قریبی رشته دار نیس جوال سے ب كام چر واد اورال كے ليے زندگى كى آسائش فراہم كردے؟ ال في جواب ديا كديال شرك ايك التحكم اف يتعلق ركمتي بالكالك بياع وروالدارب كرووال كاطرف كوكى توجه منیں دینا۔ یس نے اس سے بو تیما کہ وہ اپنے معافے کوعد الت میں كون بيس لے جاتى كدوه اے بياے نان نفقہ دلوائے؟ ميرى بات سے دہ مادبہ قران رو کئی ادر انہوں نے مجھے بتایا کہ مارے ہاں ایا کوئی قانون نہیں ہےجس کے تحت پاڑ کی اینے چاہے ایا كوكى مطالبة كرسك "ب بن في أبين السليل بن اسلام كالحم سمجایا۔ وہ کئے لگیں۔" کون ہے جو تمارے لیے الیا قانون ماے؟ اگر مارے يہاں يہ قانونى لحاظ سے جائز موتو كوئى لڑكى يا عودت الی ند لے جو کی مینی کارخانے یا فیکٹری یا حکومت کے کس تطين كام رنك ليكرت نظر"

اورافسران بالا کے اللوں تللوں بضول خرچیوں ، نام نمود ، پر تکلف سرکاری ضیافتوں ، حکومتی و سیاسی پرو پیگنڈا ، پروٹوکول ، شاہانہ طرز کے دفاتر اور فرنچیر وغیر ہ پرخرج کردی جاتی ہے جبکہ اسلام میں زکو ہ کا مصرف کی حکومت کی صدابدید پرخیس بلکہ قرآن مجید ہیں ان مصارف کا تعین کر دیا گیا ہے ۔ جن سے باہر زکو ہ صرف نہیں ہوگی۔ ان مصارف پر ایک نظر ڈالئے سے بہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ محاشی واقتصادی سطح پر ذکو ہ کا ادارہ محاشرہ میں محاشی عدل وانصاف اور غربت واقلاس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ۔ عبد نہوی ، عبد خلاف ارساندی ریاست کے علی وانساف اور غربت واقلاس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ۔ عبد نہوی ، عبد خلاف ارساندی ریاست کے خلاف ارساندی ریاست کے خلاف داشدین اور بعد کے کئی او دار میں اس ذریعہ کواستعال میں لا کر اسلامی ریاست کے ہر فرد کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ و دنیا میں کا دارث نہیں ۔ رسول مقبول ﷺ نے اعلان فرمایا تھا:

د'اناو نی من لاو نی که '' (عند)' میں ہراس شخص کا دائی ہوں جس کا دنیا میں کوئی دائی ہوں اس دریث میں فرمایا :

''جوآ دئی بھی مال چھوڑ کرم ہے گااس کے دارت اس کے عصبہ ہوں گے خواہ جو بھی ہوں ،اوراگر وواپنے ذمہدین چھوڑ کرم ایا بچے چھوڑ کر مراتو وہ دین اور پیتم بنچ مرے ذمہ ش ان کادالی ہوں۔''(۵۸)

### ii\_قانون نفقه كااجراء

زگؤة کے بعد اہم قانونی دفعہ قانون نفقہ ہے۔ تنعیلات کتب فقہ بل موجود
"کتاب الدفقہ" کے اندرد کیمی جاسکتی ہیں۔ غربت دافلاس کے خاتمہ کے لیے میدوہ منغرد
قانون ہے جوصرف اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اسلام نے دولتمندرشتہ دار پراپنے قریبی اور
غریب و نا داررشتہ داروں کا نان نفقہ واجب قرار دے کرمعاشی ومعاشرتی تحفظ کی بنیادر کی
ہے۔ ڈاکٹریوسف القرضاوی نے "مشکلات الفقر وکیف عالجماالاسلام" بھی لکھا ہے:
"فقہ اسلامی میں کتاب الدفقات کے تحت رشتہ دار پر خرج کرنے
"نے باب میں جواحکام دیئے گئے ہیں میراخیال ہے کہ ایسے احکام نہ

الخقرصاحب حیثیت آ دی براس کے غریب والدین ، بوی، چھوٹی اور ناوار اولا د مضر ورت مند بهن بحائی اور دوسر ف مستحق قریبی رشته دارون کا نان نفته واجب ہے۔ اس لیے حکومت جس طرح بنگای بنیادول پر مردم شاری اور وو راسسی بنانے کا اجتمام کرتی ہاں طرح حکومتی (رائع کو کام میں لا کر ملک میں واقعی غرباء ومساکین اور ان کے قربی صاحب ثروت رشته دارول كامراغ لكايا جاسكاب يصاحب حيثيت وثروت اكررضا معلوم کی جا عتی ہے۔ (٢٤) حضور علی فی فی ارشادفر مایا: کارانداورصلدرحی کے طور پرایئے غریب اور قریبی رشتہ داروں کی کفالت کی ذمہ داری قبول "اياك والتنعم فان عبادا الله ليس بالمتنعمين" (٢٨) كرف يرتيار ند مول تو قانونا أيس ايها كرف يرججود كياجائ - قانون نفقه ك با قاعده

> ای طرح عشر، صدقه فطر د کفارات کی لازی ادا نیکی ، خراج جزیه ، مال غنیمت و مال نے اور میراث کی تقسیم وغیرہ کے لازی احکام کا بڑا مقصد یمی ہے کہ معاشرے ہے غربت وافلال كاخاتمه مور (١١)

# iii تِعِيثات كى بجائے سادكى كافروع

نفاذے بھی غریب افلاس پر کافی صد تک قابویا یا جاسکتا ہے۔

كى ملك يش غربت وافلاس كاليك بواسب وبال كے امراء بالخصوص الل حكومت و افتدّار كالقيشّات اللول تللول شاه خرجيول اور رنگ رليول شل يرو جانا ب اسلای نقط نگاہ سے کوئی آ دی حتی کر بر ہراہ مملکت بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بودوباش کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق بی کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (۱۲ vip کی تقسیم غیر اسلامی ہے۔ نی رحمت ملک سے بور مرکون دنیا ش vip بوسکتا ہے۔اس کے باوجوداس شاہدوعالم علی کے دولت کدوش دودومینے آگ جیس جلتی تی\_(۱۲۳) آ بے لیے مجمی کیڑوں کا کوئی جوڑا تہدکر کے نبیس رکھا گیا۔(۱۴)وں لا کھم لی میل کے حکمران (۱۵) ك ربائش جس" الوان صدر" يا" وزير اعظم باؤس" بيستمي اس كاطول وعرض آج بمي " كتب

خفری" ہے معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس قدی صفات سید العرب والعجم کی رہائش گاہ کے "سامان زيت" اور" كل دنيا" كي تفسيل اورچشم ديد كوائي آج بهي پرهي جاسكتي ب-(٢٢) ازواج مطبرات مں سے ہرایک زود محترمہ یا خاتون اول کا حجرہ کس سم کے " سنگ مرمرسا گوان کی لکڑی اور امپورٹڈ سامان" سے بنایا گیا تھا۔اس کی تغصیل آج بھی

ووعیش وی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے بیش کوشی نہیں کرتے''

عام افلاس كراف عن أيك صحافي كم مكان يربالا خاندكو يندندفر مايا-(٢٩) بیاری لخت جگرسیده فاطمة الزهراء حے محریس دروازه پر برده دیکھا تو محریس داخل مونا پندندفر مایا۔ (۷۰) ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے جرے میں لفکے پردے کو بھاڑ دیا۔ (۷۱)

وطن عزيز بن عام غربت كاليك بواباعث حكر انون عوامي نمائندون اور دولت منداوگوں کی عیش کوشی اور تعیش پسندی بھی ہے۔جس کی تفصیل کامیر موقع تمیں۔

درد کے تھے نہ بوچو، میں یہ طولائی بہت جملے جلے سے اللہ آئے کی جرائی بہت ول كے پہمولے جل اٹھے سينے كے داغ سے ال كركو آك لك كل كرك جاغ س

# حواله جات وحواشي

| مواله جات وحوال                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مدیث تاریخ اور سرت کی مشوکتب کی دوشی می دور جابلیت پردون ذیل سرت الاون              | 1  |
| يْنْسِيل روشي دال ب                                                                 |    |
| (الف)سيدسليمان تدوي،سيرة الني ١٨/١١٨ المطيوعه لفيصل لا بود ١٩٩١                     |    |
| (ب)سيدابوالحن على عدوى وانساني دنيار مسلمانون كيمرون وزوال كالرزباب اول)م           |    |
| يه تا تا و المجل أشريات اسلام كرا بي ١٩٤٩ء                                          |    |
| (ج) پیرچم کرم شاه الا زهری، ضیاء النبی (جلداول) خیاء القرآن پلی کیشتر لا مور        |    |
| (د)علاده ازين جوادعلي كي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، محود شكرى آلوى كى بلوغ |    |
| الارب في احوال العرب، عرفرون كى تاريخ الجالمية اورير جى زيدان كى العرب قبل الاسلام  |    |
| وغيره ين مي كا ودر جالجيت كانسيان تديمي جاكن ب                                      |    |
| الدحيان الاندكى تغير البحرالحيط عملا عامكتية النصرالحديث الرياض تدرن                | Ľ  |
| علاد شيراه عناني تغير عناني (تي "آي") م عن مطبي خادم الح عن الماكي في يون           | P. |

عبدالعزيز سعودي الرب. مع من بحثيت طبيب كي لياديكم يسماه ولي الله مهدث وبلوي، جمة الالبالقدام 4 مكتيب سلقيد لا يور 1940

ه ولى الدين ابرعبدالله الخطيب مكلوة المعاجع (كماب البيع عباب الكسب وطلب الحلال) ص ١٩٩٩ عند كلال التي سعيد كم ين كرا جي -

ل سيدابواكهن على ندوى جنيراف انيت م ٢٠٠٠ ٢٠٠ بكل خريات اسلام كرا يى-

یے سیدابوالحن علی عدی منصب نوت اوراس کے مالی مقام مالین س ۲ عا مکتر داورت اسلام ال مور ۱۹۷۷

♦ ولى الدين والدهم التدائش الخطيب ومكافوة المصائح (باب مناقب السحاية) مع ٥٥١٥

و (الف) المن معد: الطبقات الكبرى: ۱۹۲۱ يروت ۱۹۹۰ (ب) تاريخ طبرى: ۲۰۲۲ ملي معر

محى خارى: المرطع كان معيد كمين كرا بى ..

Ŀ

> المن الغربية الغربية المن المنتج الرباني ترتيب مندانية ٢٨:٢٨ بيروت (ب) مفتلة والمصابح م ٢٣٨٨ ولي سعيد كميني كرارجي (ج) قسطل في: الموامب اللدنية: ٣٨٩:٢٠ بيروت

> > (و) طبقات النه حدر: ۱: ۱۸ ايروت

٥٤ (الف) ما مع ترندي س ١٣٠٠ طبع نور هركرا يي (ب) قسطل في المواجب اللديد ٢٠:١٢ سيروت

ال ويكميم مورة التوبيال أخرى آيت-

ا میکیے: (الف) حاکم ،المحد رک۳۱م۱-۱۱ المح حیدرآ باددکن (ب) نودی، ایوز کریا یکی بن شرف، دریاض الصالحین س۲۲۷\_۲۲۸ مکتبه درجانیدلا مور (ج) محمودی، وقام الوقام باخبار دارالمصطفل ۲۷۴ میروت ۱۹۷۱م

١٨ ديكيي مسلم ، الجامع الحج (كتاب الزكوة باب الحدة على العدد ) ١٣٧٧ نور وكرايي

ل ملاحقه دو (الف) يخارى الشيخ ( كماب الوضوء باب البر ال والخاط وتحوه في الثوب) الممامة (ب) البينا ( كماب الشروط بإب الشروط في الجهاد والمصالحة ال140

(ج) ايددا دده (كتاب السنة باب في التطلقاء) ٢ (١٢٠ ملي كلال أور محد كرا يي

(د) الينا (كاب الجهادباب في ملح العدد) ١٨١٧٢

مع ويكيمي سورة البقره: ١٩٥٥ منن افي دا وَدكراب الجهاد باب في تولد عزوجل ولاتلتو ابايد كم الى المحلكة اور باح ترخدي ١٩٥٠ منهم الله المحلكة اور باح ترخدي ١٩٥٠ منهم الله المحلكة اور باح ترخدي من ٢٧٣ منهم كال اور محركرا يي -

ملم: الجامع معج (إبضل الرى والحد عليه) ٢ ر١٣٣ انور وركرا في

اس دیکھیے: ڈاکٹر محرحمیداللہ خطبات بہادیور (خطبدلظام دقاع اور غزوات) ص ۱۹۳-۱۹۵ استان میں اللہ اللہ اللہ اللہ ا

سع د میمند: (الف) محری: تاریخ التشر لیج الاسلامی مین ۱۹۷۹ و البعد (ب) و اکر مهمی محمدانی: فلسفته التشر لیج الاسلامی، (اردوتر جمه) مجلس ترتی ادب لا مور ۱۹۲۷ وس ۱۹۲۲ و ۱۹۲۷

و يكيئ: (الف) شاه ولى الله: فيوض الحرجين، (مشهد نمبره) قرآن كل كرا بي ص ١٩١٩ (ب) شاه ولى الله: النعيمات الالبيه، (مبشر نمبره) شاه ولى الله اكيدي حيدرآ بادسنده ١٣٩٠هـ ٢٣٠م ١٣٩

۳۹ و یکھتے: (الف) این جیم خنی: البحرکق دوارالکتب العربیدیروت ج ۵ س۱۳۳ (ب) بادا کل تاری: شرح فقد اکبر بجنها کی د کل ۱۹۹

(ج)الشعراني عيدالوباب: المير ان الكبرى (مقدمه) يسلى الباني طبى ت-ن معرص ال

عي وفي الدين ايوم والله مكتوة والمصاح، (باب الامامة) م٠٠٠

ra

الكامانى: بدائع الصنائع، ج اس ۱۵، مركز خيتن ديال علمه لا بمريرى لا مور

ال ما ماليكردازى: احكام القرآن، جسم ١٠ اطبعة البيرمعر

ع این ترم، اکلی جارسی ۱۵۵ طیح معر (تحت منز غیر ۲۵۵)

ال مكلوة المائ (كتاب الرقاق) من ٥٠١٠ الى -

۳۷ بخواله دُا كُرُنُور مُحد فغارى: اسلام كاسعاشى نظام "من ميام كر تحقيق ديال تكولا بمريرى لا مور

ويكي : (الف) الإعدالله فيرين اساعل يفارى: الجامع التي انا مسلمي كلال مراتي \_

(ب) المراكن معد الغرق - الكبرى: ١٢١١ـ١٢٥ معد الغرق بيروت

· (ع) احمد مبدار طن البناء التي الرباني ترتيب منداحه: ١٩٣:١٠ الميع قابره

(و) ما نظائن جرعسقلاني، فخ الباري شرح بخاري:١٩٢٠م في لا بور،١٩٨١م

(م) على بن يربان الدين على ميرت عليد: ١١٥١١ بليع معر

(و)بديالدين يني: عدة القارى شرح ينارى:١١: ٨ ملي يروت

(ز) مافظافه رالدين يتي عمل الزوائد وفي النوائد: ١٧١:٩ المي قابره

الله علوة المعاج من ١٢٨ مج يخاري (كاب الميوع) ١٤٨:١

ع بندی کا سالمه ع)ی: این ۱۹۰۱د کا بالزکوة)

ال د اكر محرميدالله خطاب بهادليوس ٢١٤

سلا ویکھیے: (الف) بخاری، الجام الشج (کماب المناقب باب نسبة الیمن الی اساعیل) انتهام (ب) الینا (کماب الانبیاء باب قول الله عز وجل واذکر فی الکتاب اساعیل) الرام مام (ت) این جمر الاصاب فی تمییز السحاب ۲۵/۵ (نمبر شار ۲۵/۵) المطبعة الشرفیه معر

٢٥ (الف) السهيلي ، روش الانف (فصل ذكر تشييم الل الطاكف)

(ب)متريزي، امتاع الاساع ص ١٩٨٨ عليدة الآليف ١٩٨١ و

۲۹ الله تعالی نے قرآن مجید ش الل ایمان کو علقت عذابوں ش جلا کرنے کی اپنی قدرت میان کرتے ہوئے درت میان کرتے ہوئے

اویلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بامی بعض (سورة الانعام: ۱۵) ''یا ده جہیں گرده کرده کرکم آپس ش بحر ادے اور تمہارے ایک کودوسرے کی لڑائی (۲) مرد) چکھادے۔''

ي ولى الدين الوعيد الله الخليب مخلوة المعان (باب خلية يوم اخر)

۲۸ (الف) بخاری استح ، (کتاب المغازی ، باب مرقع النبی من الاحزاب) ج ۴ من ۱۹ میل ۲۵ ( (ب) نسائی احمد بن شعیب بسنن ، (باب فی من لم یجد الماءولا الصعید ) نور محرکراتی اند ۲۵ میل

٢٩ الن عبدالبر: جامع ميان أقلم وفضله مكتبه علميد ميندموره وج ٢٥٠٨٣ ٨٣٠ ٨٣

مع ويكفي: (الف) شاه ولى الله: عجة الله البالغدج اس ١٥٨\_١٥٨

(ب) شاه ولى الله : الانصاف في ميان مب الاختلاف من ١٢، على واكثر من ١٤ مور

ال ملاحظه بود (الف) شالمين الموافقات (كتاب الاجتباد المسئطة الثالث ) مطبعة التلقيه معر

(ب) ابن عابدين شاى: رداني وفي الدرانخار، المصطفى البالي مر ١٣٨٧ هـ ١٥٨٠

اس ملاحظه و : (الف) شخ محد معرى جارئ التشريخ الاسلامي (اردوتر جمه) من ٢٣٥ بيفتل بك فا كافتريش اسلام آباد

(ب) زرقا: (اكر ممكن احر: ابنام چاغراه كرايي" اسلاى قانون غير" چاس ١٢٣٣

الله و يكف : دا بدالكوثرى: مقالات الكوثرى سعد كميني كراجي س

طاحظه دو: (الف)ميرت نوبيلا بن كثير ٢٠٠١ الطبع قابره (ب)ميرت مليد:٣٠:١٥١١ ١٥١ طي معر (ح) المام احد بن منبل: كماب الريد عن : ١٩ وار الفكر (د) الماوردي: اعلام المنوه: ٩٩ اطبي ازهم معر (م) ائن جوزي: كماب الحدائق: ١٩٧٤ يروت وْاكْرْ فِي حِيدَ اللهُ: حِيدِ يُوى شِي نظام ظر اني ص: ١١١١ طبي كرا بِي (الف) مح يوارى: ايس: ١٠٠٠ من كلال كرايي (ب) مح مسلم مع شرح نودى: انه ١٩١٨ في كال كل جي (ج) امام احد كاب الزيوس: عه وارافكر (و) يميلي: دلائل المنهوة: ١٠٥٥ ايروت، مكتبها ثرييلا مور اكن معد: المطبقات الكبرى: ١٠٥١ عيردت 74 مكلوة (باب فعنل الفقراء)ص: ١٧٣٩ AĽ. سنن الي داؤد (كمّاب الأدب)٢:١١٦ 79 سنن الي داود (كاب اللباس) ٥٤٢.٢ ٤٠ سنن الي واؤر:٢:٥٥٥ \*\*\*

| E.A.        | (الف)مش الائر برخسي:ألمهوط: ١٣٥٠ عليم معر                                             |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | (ب) ابن جَرعسقلاني: الاصابه في حمير انسحابه (ترجه حصرت معدانسادي)                     |      |
| <u> C</u> Z | این اثیرالجزری: اسدالغابه:۲۲:۲۲ (ترجمه حفرت سعدانساری ملی طهران)                      |      |
| <u>r</u> A  | سودة النساء: * • 1                                                                    |      |
| 29          | مكلوة عن ١٦٢٠ (باب من التحل له المسئله ) طبح كراجي                                    |      |
| ٥٠          | سورة الانعام، آخري آيت سورة الزخرف: ٣٢                                                |      |
| اھ          | ميم مسلم ( كتاب الزكوة باب الحدوث على الصدقة ) ج: اجس ١٣٧٤                            |      |
| ۵۲          | صح مسلم (كتاب الملعله ) ج ٢٠ ا ٨ لمين قد كي كتب خاند كرا چي                           |      |
| عن ا        | وْ اكْرْسْجات الله صديق" "اسلام كانظرية كليت" علي اسلاك يبلي يشتر والا مور ١٩٦٨ء      |      |
| 20          | ואי פין יאלט "י שידי והרו אין בין בין בין בין בין בין בין בין בין ב                   |      |
| وق          | شاكرترى باب اجاء في توامنع رسول الله يتكف                                             |      |
| e٩          | مح بخاری:۱: ۱. ۱. ۱. المبيح كرا يى                                                    |      |
| ٥٤          | زغلول مرسوعة اطراف الحديث (تحت أما)                                                   |      |
| ۸۵          | صحح بخاري كتاب في الاستقراض باب السلؤة على من ترك دينا - كماب المعتقات باب            | 3    |
|             | النبي من ترك ويناوضيا عافالي)                                                         |      |
| ٥٩          | وْ اكْتُرْ بِيسِفْ القرضاوي: مشكلات الفقر وكيف عالجما الاسلام (اردوتر جمه بعنوان اسلا | 4    |
|             | معاثى تخفظ ) من ١٣٠ _١٣٠ ملى لا بور                                                   |      |
| 7.          | اينا                                                                                  |      |
| y           | تنعيل ك ليما احظمول كتب نقده صديث متعلقه الداب                                        |      |
| yr          | (الف )ايوميد: كماب الاموال (اردو): ا: ١٢٥ طبع اسلام آياد                              | 1000 |
|             | (ب)دربارقيمرش معاذين جبل كاتقرير ( نوح الشام ازدى من ٥٠ الكنت )                       |      |
| 7           | ویکھے:(الف) کی خاری:۱۳:۲۵۲                                                            |      |
| 1           | (بٌ) مح مسلم:۱۳: مهلی کراچی                                                           |      |
|             | (. 7) مح ان ۱۰ مع ملع شخر ان اکتاب                                                    |      |

بسم المفالوّخان الرّحيم

عهدی نبوی ﷺ میں عوام کی بنیادی ضرور بات کا اہتمام میں بنیادی ضروریات کا تعین

نی اکرم اللغی کے جدم بارک میں لوگوں کی ضرور بات کا اجتمام کس طرح کیا جاتا تھا؟ اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل راقم کے فزد کیے ضروری ہے کہ اختصار کے ساتھ میہ معلوم کر لیا جائے کہ شرعاً بنیا دی ضروریات کیا ہیں؟ ان کی مقدار کیا ہے؟ شریعت محمد میں معلوم ہوتا جا ہیں ان کی کنتی اجمیت ہے اور اس معالمے میں حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ قو معلوم ہوتا جا ہیے کہ انسان کی بنیا دی اور واقعی ضروریات زندگی یا فقہاء کی زبان میں 'حوائے اصلیہ'' جن کے بغیر آ دی کا زیادہ دیر زندہ رہنا عام حالات میں شکل ہوتا ہے، یا تعوم چار جیزین شار کی جاتی ہیں اور وہ ہیں: روثی، یا نی بلیاس اور مکان۔(۱)

انبی کے ذیل میں چند اور متعلقہ چزیں بھی فقہا و کے نزدیک ''حوائج اصلیہ'' میں داخل ہیں۔ مثلاً علاج معالم طبیب کا معاوضہ، دواکی قبت۔ بیار کے لیے خادم، کھائے پینے کے برتن، چواہا، گیس، ایندھن، جوتے، کپڑوں میں سردی اور گری کا جوڑا، سالن پکانے کی متعلقہ اشیاء، گھر کا ضروری سامان، چار پائیاں، موسم کے مطابق بستر وغیرہ ۔ کام کاج کے لیے خادم، سواری، کار گروں کے لیے اس فن کے آلات، روشن کے لیے دیا، علام کے مطالعہ کے لیے کتابیں وغیرہ (۲) جن کی تفصیل کا میل میں۔

بنيادى ضروريات كى مقدار

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ ایک انسان کے لیے بنیادی ضرور یات ذعر گی گی کا کتنی مقدار در کار ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے بیس عرض ہے کہ بنیادی ضروریات ذعر کی لینی کھانا

بيه مقال نقيي على تخفيقي بجله" منهاج "لا بورشاره جولا لي ١٩٩٨ من شاكع بوا-

ینا کیر ااور مکان وغیره کی کم از کم یازیاده سے زیاده کمی تنفین مقداراور نوعیت پرکوئی نعی نظر نبیس آتی ۔ تاہم قرآن مجید نے بعویوں کے نفقہ اور دیگرا دکام میں ' بالمعرد ف' کا جائے لفظ استعال کیا ہے۔ (سورة البقره: ۱۳۳۳) لیمنی اس نفقہ (روزینہ یا خرچہ) کی جزئیات و تفسیلات علاقہ ، یراوری یا لوگوں کے عام شریفان عرف اور دستور کے مطابق طبی جا کیں گی جوکی قاعده شرقی کے خلاف ند ہول۔ مغسر قرطی نے بالمعروف کی تفسیر میں انکھا ہے:

اى بـالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط ثم بين تـعالى ان الانفاق على قدر غنى الزوج و منصبها من غير تقدير مد ولا غير بقوله تعالىٰ لاَ تكلف نفس الاوسعها (٣)

این بویون کا نفته افراط تفریط کے بغیر عرف می عام متعادف دستور کے مطابق متررکیا جائے گا۔ پھرآ کے اللہ کہ کے "لا تکلف نفس الاو صعها "فرما کرو ضاحت قرما دی ہے کہ خاوہ کی مالی حالت اور اس کی بیوی کے حسب نسب (یا مشقت) کو ید نظر رکھتے ہوئے کی خاص مدریتانے) و فیرہ کے اندازے کے بغیر مناسب مقداد مقرد کی جائے گی۔ ہوئے کی خاص مدریتا ہے اور غیرہ کے اندازے کے بغیر مناسب مقداد مقرد کی جائے گی۔ امام داخب اصفیا کی (م ۲۰۵ می ) نے معروف کا متی بتاتے ہوئے لکھا ہے:

المعروف اسم لکل فعل بعوف بالعقل آو الشرع حسنه (م)
معروف برال فعل کا خاص می انداز کی جائے کے معروف قراردیا ہے معروف قراردیا ہے گیرا کے افراجات اور قری بی می انداز کی اوراحیان کو بھی معروف قراردیا ہے گیرا کے افراجات اور قری بھی میاندروی اوراحیان کو بھی معروف قراردیا ہے گیرا کے دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کے دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کے دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کی دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کے دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کی دیکھی دیکھی میں دف قراردیا ہے گیرا کی دیکھی میں دورات کی دیکھی میں دیکھی میں دورات کی دیکھی میں دورات کی دیکھی میں دورات کی دیکھی میں دیکھی میں دیکھی کی دیکھی میں دورات کی دیکھی میں دورات کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی میں دیکھی کی دیکھی

کینکہ یہ چیز عمل اور شرع دونوں بھی سخس جی جاتی ہے۔ (۵)
علامہ آلوگ نے سورة البقر وکی مند بدیالا آ بت شرافظ "بالمعروف" کامطلب اکھا ہے:
ای بعد لا یکون مستنکر اشرعا و مروء ق (۷)
گینی اثنا نفتہ جوشر ایت اور انسانی مروت براعتبارے قائل تبول ہو۔
ہالیش معروف کامنی "الوصط" (اعترال اور متوسط اندازے ہے) ہے کیا گیا

لیے ہادران چیز وں کے بغیر چارہ کارٹیس اوراگر منفق علیہ کا کوئی خادم ہوتو اس کا نفقہ بھی منفق کے خدمہ ہوتو اس کا نفقہ بھی منفق کے خدمہ ہوگا اس کے خدمہ ہوگا ہے۔ (۱۱)

الفرض ضرور بات میں اصولی چیز احتیاج کا لحاظ رکھنا ہے۔ جس آ دنی کی جنتنی احتیاج اور ضرورت ہوگی ، آتی ہی مقداراس کے لیے لازمی ہوگی۔

# بنيادى ضروريات كى اجميت

اب ری به بات که بنیادی ضرور بات زندگی جن پرانسان کی بقاء کا انتصار ہے، کی شریعت اسلامیہ چس کتنی اہمیت ہے تو اس کا انداز واس امر سے لگایا جاسکا ہے کہ انسانی جان کی حفاظت شریعت کے مقاصد خسہ جس شائل ہے۔امام شاطبیؒ نے ان مقاصد کوشار کرتے ہوئے ککھاہے:

وهی حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل(۱۲) اوروه جی دین کی تفاظت نِنس (انسانی جان) کی تفاظت،نسل کی تفاظت، مال کی تفاظت اورعم کی تفاظت \_

ان مقاصد بن اولیت اگر چددین کی حفاظت کودی گئی ہے تا ہم ذراغور کیا جائے تو بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیاد اللہ تعلیارے فوقیت حفاظت کو بی وجاتی ہے کہ بیاد لیت صرف فرجی اعتبارے ہوگا تو دین بھی ہوگا اور حفاظت کفسی کو بی حاصل ہے۔ انسانی وجود بی اصل چیز ہے۔ انسان ہوگا تو دین بھی ہوگا اور نسس مال اور مقل بھی۔ دنیا کی ساری آبادی چہل پہل اور رفقیں انسان کے دم قدم سے بیں۔ انسان می کا نبات کا گل سرسید، ساری مخلوق کا مخدوم ، مجود ملائکہ، وجہ تحلیق کا نبات ، محتر مرتر ویراورا شرف الخلوقات ہے۔ برتر ازگر دوں مقام آدم است

پرنش انسانی کی تفاظت، بال یادوسر کفتوں میں بنیادی ضروریات زندگی پر موقوف ہے۔ بیشروریات وی گوانسان اپناوجود قائم رکھ سکے گاور شیس۔ موقوف ہے۔ اس کا اعدازہ اسلام میں ان ضروریات زندگی کی گئی زیادہ اجمیت ہے؟ اس کا اعدازہ اسلام

ہے۔(2)امام خرص نے معروف سے مراو نوق التقتیر دون الاسواف "لیا ہے۔(4)

ایک حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ بیضرور بات حالات کی

مناسبت سے اتنی مقدار میں لازم ہیں جتنی ایک آ دی کو بقدر ضرورت کافی ہور ہیں۔ جس

میں شافراط ہونہ تفریط، چٹانچ حضرت الاسفیان بن حرب کی ہوی حضرت ہندہ نے ایک

مرتبہ بارگاہ نبوی علق میں جب بیشکایت کی کہ ان کا خاوند کنجوں آ دی ہے، وہ کھائے کو

اتنائیس دیتا جو جھے اور بچوں کے لیے کافی ہور ہے تو آ پ علق کے نے مرایا:

خذی من مال ابی سفیان مایکفیک وولدک بالمعروف(۹) توابرسفیان کے مال سے اتنا لے لیا کر جو کچنے اور تیرے بچوں کے لیے دستور کےمطابق کفایت کرجائے۔

بخاری میں بیروایت تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔اس کے حاشی میں گئی کے حوالدی بتعارف الناس فی حاشی میں کی کامنی ہے: 'وھوالدی بتعارف الناس فی السف قد علی او لادھم من غیر اسواف ''(وومقدار ہے جولوگوں کے ہاں اولاد کے نفقہ کے ہارے میں بغیراسراف کے معروف ہو۔ (۱۰)

تو بیرحدیث اس بات پرنص اور دال ہے کہ عورت کے نفقہ (روزینہ) کا اندازہ اس کی کفایت کے لیا خلسے کیا جائے گا۔علامہ کا سانگ نے بھی بات دوسر ہے قریبی لوگوں کے نفقہ کی مقدار بیان کرتے ہوئے یول بیان فرمائی ہے۔

''نفقۃ الاقارب کی بالاتفاق اتنی مقدار داجب ہے جتنی کانی ہور ہے۔ بیر حاجت کے دفت اور حاجت کی وجہ ہے دفت اور حاجت کی وجہ سے داجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا انداز ہ بقدر حاجت ہوگا۔ جمعت حاجت ہوگا۔ جمور ہا حاجت ہوگی اس کی دوسر ہے تر بینی کا نفقہ واجب ہور ہا ہے تو اس پر اس (منفق علیہ ) کا کھانا پینا، کپڑا، رہائش واجب ہے اور اگر منفق علیہ دود مع بیتا بچہ ہے تو اس پر اس کی رضا عت کا خرج بھی واجب ہوگا کیونکہ اس نفقہ کا دچوب ضروریات کے بیتا بچہ ہے تو اس کی رضا عت کا خرج بھی واجب ہوگا کیونکہ اس نفقہ کا دچوب ضروریات کے

کے بنیادی ادکان ش سے ایک اہم رکن زکوۃ کی لازی ادائیگ سے بھی لگایا جاسکا ہے۔
جس کا الکار انسان کو دائر واسلام سے خارج کر دیتا ہے اور جس کی عدم ادائیگی پرقر آن و
سنت ش بدی بخت و میدیں آئی ہیں۔قرآن جیدش نماز کے ساتھ ذکوۃ کا محم "اقیسمسو
الصلوة و اتو الزکوۃ" متعدد مقامات پرآیا ہے۔

ال فریضه زکوة کا برا مقصد کی ہے کہ معاشرے می ازخود بنیادی ضرور بات زندگی پوری نہ کر سکتے والے فر ہا و و مساکین ، اپانج ، مغلوک الحال ، مقروض ، بوگان ، پتم ، حمان اور ضرورت مندلوگوں کی بنیادی ضروریات کو اغنیاء کے فاضل مال سے پورا کیا جائے۔ نبی اکرم سکتے نے حضرت معاذبی جبل کواہل یمن کی طرف بیجا تو اس سلسلے میں انہیں ضروری ہدایات دیے ہوئے فرمایا:

فاعلمهم ان الله قد الحوض عليهم صدقة في اموالهم توحد من اغنياء هم وترد في فقراء هم (١٣) أنيس بتادينا كرالله في ان يران كراكول عن صدقه ليني زكوة فرض كى بيروان عن (الدار) لوكول سوصول كى جائر كى اوران كرفتراوش تقيم كردى جائر كى اوران كرفتراوش تقيم كردى جائر كى ا

شریعت اسلامیدیل یول بی ذکوة کواسلام کا بینادی رکن قر ارفیل دیا کیا۔ الل
کے اندر بے تاریختین اور مسلحتی پنیال ہیں۔ ذکوة کا فائدہ صرف فریاء و ساکین اور
ضرورت مندول تک محد دفیل رہتا۔ بلکدائ کے اقتصادی منافع ہے سارا معاشر واور خود
ذکوة دینے والے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ وہ یول کہ جب ذکوة اوا کی جاتی ہے تو وہ فریاء و
ساکین میں قوت فرید پیدا کرتی ہے اور جب قوت فرید بازار میں آتی ہے تو اشیاء کی ما گھ
پیدا ہوتی ہے۔ ما کے کو پورا کرنے کے لیے سپلائی (Supply) کی ضرورت ہوتی ہے۔
سپلائی قائم رکھے کے لیے ذراعت اور مختف تم کی فیکٹریاں اور کارخانے وجود میں آگے

یں۔ اول ذکو قاسے امر خریب اور حردود کا دخاند دار مب مستفید ہوتے ہیں۔ نظام ذکو قا ایک طرف دور گاروش میں لاتا ہے اور اکتاز و ایک طرف دولت کو گردش میں لاتا ہے اور اکتاز و احتکار کا خاتمہ کرتا ہے۔ دولت کے بارے میں اسلام کا فقلہ نظری یہ ہے کہ وہ گردش میں وقی چند مالداروں کے الت مجیر میں پڑا کر ان کی تحضوص جا گیر بن جائے جس سے مراید دارتو حرے اوٹی اور غربا و دسما کین تان جویں کورسمیں۔

فردیت ذکو ہیں اسلام نے کن مصالح کا خیال رکھاہے؟ اس سلط میں شاہولی اللہ محدث داوی فرمایا:

"واضى رى كىذكۇ قايل دۇھىلىخون كى رغايت بايش تظرىكى كئى بىد (١) تېذىب لىس (٢) مدنى اجماعى حاجات كاانىداد

تبذیب من سے مرادیہ کہاں بگل ، فروز فرقی بعنی عداوت بعنی براخلاقی الله صرف بید اکرتا ہا وران بداخلاقیوں کے انداد کا بہترین علی افغاق الین حسبة لله صرف الله اور حاوت ہے۔ فروز فرقی من جاتی ہو باتا ہے۔ فروز فرقی من جاتی ہو اور عداوت بعنی کی بجائے براور اند محبت بیدا ہو جاتی ہو اور کی بغنی محبت الن تمام اخلاق کر بیانہ کی اندان مناس و بنیاد ہے جواندان کو سن محالمات کا فوکر بناتے ہیں۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندان افغاق حدث کا ویک بنی جاتا ہے اور اس کا نام تبذیب نیس ہے۔ اور زکو قد فی واج کی افغاق حدث اور تک ہوتے ہیں۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندان محب کر بن جاتا ہے اور اس کا نام تبذیب نیس ہوسکا ماجات کے انداد کا بہترین ملائے ہواں کا نام تبذیب نیس ہوسکا ماجات کے اندان کو بین میں ہوسکا ماجات کے اندان کا بہترین ملائے موجود ندیوتا کہاں کو در ای جاتے ہیں اور فور اور کیا جا سے بند فقر اور بساک دور کی تاریخ میں بوک کا اور اس کے ماہ ہو تا ہوں کہ ماہ خور در اس کے ماہ ہو تا ہو کہا نے اور ذکیل دخوار ہونے ہوگان اور ای حم کے دیگر حاجت مند و درم دول کے ماہ ہاتھ کی بین بین بند خفاہ و بتا ہی بیوگان اور ای حم کے دیگر حاجت مند و درم دول کے ماہ ہو ہوں کے ماہ ہی کہا نے اور ذکیل دخوار ہونے ہوگان اور ای حم کے دیگر حاجت مند و درم دول کے ماہ ہو ہوں کے ماہ کے اور یہا نے اور ذکیل دخوار ہونے ہوگان ہوگئی ہیں کہ ٹیکر دور کے کردن کی آل کی کور کے کورے کی گام مشترک خدمداریاں اس طرح ہوری ہوگئی ہیں کہ ٹیکر ذور آئے آئد نی کے کورے کی گام مشترک خدمداریاں اس طرح ہوری ہوگئی ہیں کہ ٹیکر دور آئے آئد نی کے کورے کی گام مشترک خدمداریاں اس طرح ہوری ہوگئی ہیں کہ ٹیکر دور آئے آئد نی کے کورے کی گام میں کور کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کور گام کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کی کور کی گام کور کی گام کی کور کور

آ مدنی کاایک معقول ذراجه الل سر ماییہ ہے وصولی زکو قائی شکل میں حاصل ہو۔ (۱۳)

قرآن مجید یل مصارف ذکوة کوتفیل کے ماتھ بیان کردیا گیا ہے (۱۵)اک کی روسے ذکوة کوصرف فقراء و مساکین، عالمین صدقات، مؤلفة القلوب، رقاب، قرض داروں فی سیل الله اور مسافروں پر فرج کیا جاسکتا ہے۔ان مصارف پرایک نظر ڈالنے سے بی بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ معاشی واقتصادی سطح پر ذکوة کا ادارہ معاشرہ میں ضرورت مند اور بے سہارا افراد کی مدد کرنے، تقیم دولت نیز غربت، فقرو افلاس کو دور کرنے، معاشرتی عدل قائم کرنے اورافراد معاشرہ کی دینی دنیاوی دفقی اصلاح کے لیے ایک موث در لیجہ تھا اور فی الحقیقت اس کواس تا شیر کے ساتھ عہد نبوی تھا ہے۔ اور عہد خلفاۃ میں استعمال کی کیا گیا۔ بلکہ اس سے آگے بوچہ کر (جیسا کہ آئندہ صفحات میں افشاء اللہ تفصیل آگے کے رسول اللہ علیہ کی کیا گیا۔ بلکہ اس سے آگے بوچہ کر (جیسا کہ آئندہ صفحات میں افشاء اللہ تفصیل آگے ہے۔ ای لیے رسول اللہ علیہ کے باشندے کو میٹ میں نہونے دیا کہ وہ تنہا یالا وارث ہے۔ای لیے رسول اللہ علیہ نی باشندے کو میٹ میں نہونے دیا کہ وہ تنہا یالا وارث ہے۔ای لیے رسول اللہ علیہ نے اعلان عام فرما دیا تھا۔

انا ولي من لاولى له (١٦)

(يس براس آدى كاسر پرست بول جس كاكونى والى دارث نديو)

ز کو ق کے علاوہ دیگر واجب اور نظی صدقات، خیرات ، مالی کفارات، ضرائب، خس، خراج، برات ، مالی کفارات، ضرائب، خس، خراج، برزید، قانون وصیت، قانون وقف اور تقسیم عفوہ غیرہ سے بھی شریعت اسلامیکا مقصود یہی ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر بسے والے ہر شہری کی بلاا تمیاز وتغریق کم از کم بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں۔ اگر کوئی آ دی ان ضروریات سے بوجوہ محروم ہوگا و حکومت کی ذمہ داری ہوگی (جیسا کی آ تا ہے) کہ وہ اس کو بیضروریات مہیا کر سے است مہیا کر سے سے است مہیا کر سے سے است میں میں میں میں میں میں کر سے است میں میں کر سے کی دوران کی در اس کی د

بعدازی اس امر کی وضاحت کداس معاطے میں حکومت کی ذمدداری کیا ہے۔ تو نصوص کے تتع سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کداسلامی حکومت کی قلم وہیں ہے والا کو لی

چونابرافرد جاہده مسلمان مویاغیرمسلمان (دی)جب زمین میں سھیلے موئے رزق الی مس اندائ التعداورندائ وسائل سائي بنيادي ضروريات كو يوراكر سكاورند اے اپنے اقرباء ودیکر باشندوں کی مالی الداد حاصل ہوتو اسلام حکومت کواس بات کا بابند بناتا اوراس كى ايك ابىم ذمددارى قرارديتا بكدوه ايصفرورت مندبندگان خداكى بنيادى ضروریات کا اسینے حکومتی وسائل و اختیارات سے از خودمعقول بندوبست کرے۔محروم المعیشت لوگوں کوائی ضروریات کے لیے سرکاری دفائر کے چکر ندلگانا بڑیں۔ کیونکہ افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات کی فراہی اسلامی حکومت کا ایک سم کا فرض ہے۔اس کے عوض وهافراد ہے کی خدمت یا معاوضے کی طالب نہیں ہوتی۔ اسلام بنیا دی ضروریات کی فراہی سودےبازی کی بنیادوں پرنہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اسلام ادرسوشلزم (مرحوم) کے درمیان بنیادی فرق بی بیے کے سوشلزم بنیادی ضرور بات فراہم کرتا ہے مگر افراد کی صلاحیت کار کی قبت كے طور پر ....ان كورونى كير ااور مكان مبياكرتا ہے مكر جانوروں كى طرح ان سے دن رات كام كر رساس كے بالقائل اسلام افراد معاشر وكو بنیادى ضرور يات ان كا انسانى حت بحدر فراجم كرتا إوران كواس قابل بناتا بكدوه افي مرضى عصلاحيت كاركوجبال چاین استعال کریں اور پوری آزادی کے ساتھ زندگی کی دوڑیں حصہ لیں۔

اسلام میں تحکمران (خلیفہ) یا حکومت (خلافت) فرمانروائے اعلی (خداوند عرش) کی نمائندگی اور نیابت کانام ہے۔

الخلافة نيابة في حفظ الدين وسياسة الدينا (١٤)

فلافت (حکومت) لوگوں کے دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست (دنیوی امور چلانے) میں (الله کریم کی) نیابت کانام ہے۔

ظاہر ہے تا ئب یا قائم مقام یا خلیفہ کے فرائض اور ذمہ دار بول میں وہ تمام ذمہ دار یاں شامل ہوں گی جواس کا اصل یعنی خلیفہ بنانے والا سرانجام ویتا ہے۔ تو رب العالمین

جس نے حکومت یا حکمران کواپٹا خلیفہ بنایا ہے، نے از دادشفقت وکرم ایک بات رہم کی اسپر ذمہ لے دکمی ہے کہ:

ومامن دابة فی الارض الاعلی الله رزقها (سوره حود: ٢)
اورکوئی جائدارزشن پراییانیس کراشک دساس کارزق شهو۔
تمام مخلوق کے مازق اللہ کریم کے ہونے سے متعلق قر آن مجیدیں متحدارشاوات
ایس - جن کی یہال گنجائش ٹیس ہو سکتی۔ ای چیز کو نی اکرم میکھیے نے ایک مدیث میں
ایس بیان فر ایا:

المنعلق عبال الله (۱۸) تمام كلوق الله كاميال (كنه) ہے۔
اوركى كن عبال الله (۱۸) كنت مى ان لوگول كوكها جاتا ہے جن كے نان نفقه كى ذمه
وارى اس كر بر جوتى ہے تو جب سارى كلوق الله كاكنه (عيال) قرار بإلى اور ان كے
نان نفقه يا ضروريات زندگى كو پوراكر نااس كى ذمه دارى جوئى تو الله كے فليفه (حكومت) كى
جى ذمه دارى جوگى كماس كى كلم و ميس كوئى تنفس بحوكا بيا سائد ہے مشہور خفى فقير سيرعلى
زاده في امير حكومت كے فرائض بتاتے ہوئے والمائے ہے كہ:

المختراسلامی نقله نگاه سے دویا تیں انتہائی قائل لحاظ ہیں۔ اول تمام مخلوق اللہ کا کنیہ ہے دوسر سے تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اب دواد نجے طبقہ کے ہوں یا نجلے طبقہ کے۔ اللہ ان کا برور دگار اور فر مانرواہے اور دواس کے بند ہے اور رعایا ہیں۔

(الخلق كلهم عيال الله الحديث) (٢٠) اور فالناس شريفهم ووضعيهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده "(٢١)

اسلامی حکومت معاشرتی زندگی کے دائرہ پس ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنے پر مامور ہے۔ ایک تو اللہ کے کنے کا کوئی فرد کھانے کیڑے اور مکان وغیرہ سے محروم ندر ہے دوسرے اللہ کے بندوں بیس سب کو انسانیت کے عام حقوق بیس برابر کا سمجھا جائے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت اس کا خیال نہیں رکھے گی تو انسانیت کے بلند درجے سے کر جائے گی ادراخردی بازیرس بیل ماخوذ ہوگی۔

#### خلفاء كااحساس ذمدداري

عَالَبًا آئ ذمداری کورنظرد کھتے ہوئے ایر ایم منین معرست فادوق اعظم نے قربلیا تھا: لومیات جسمیل طبیعاعیا عسلی شبط الفرات لیحشیت ان یسالنی الله عنه (۱۲)

اگرماحل فرات بوکوئی اون بے سہارامرجائ تو جھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے۔ اس کے بادے میں باز پرس فرمائے گا۔

ایکروایت شل اول ہے:

لومسائست شساة على الفوات طبالعة لطننت ان الله مسائلي عنها يوم القيامة. (٢٣)

اگردریائے فرات کے کتارے کوئی بکری بھی بے سمارا ہونے کی وجہ سے مرجائے تو میراخیال ہے کہ اللہ تعالی تیامت کے دن اس کے

ش لوگ کسب معاش میں ناکام رہتے ہیں اور گذر اوقات کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں سلطان کو چاہیے کہ ان کو کھانا فراہم کرے اور ان کے فزانے سے انہیں مال دے کران کی حالت پہترینائے''(۱۸)

الم بصاص في موره يوسف كي تغيير من لكعاب:

"الله تعالی فی میں صرت یوست کا جو قصد سنایا ہے اور ان کے بارے میں قط کے ذمانہ میں غذائی اشیاء کو تحفوظ کر کے انسانوں میں بعقد رضر ورت تقسیم کرنے کا جو واقعہ لکیا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب ان کو اندیشہ ہوکہ قط کے سب جوام ہلاک ہوجا کیں گے قالیا ہی طریقة اختیار کریں'۔(۲۹)

دورنبوی ﷺ میں ضروریات زندگی کا اِنتظام مہاجرین کی رہائش وخوراک کا بندوبست

بنیادی ضروریات کی قراجی میں اسلامی حکومت (خلیفہ) کی اہم ذمہ داری کی قدرے دضاحت کے بعداب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ خود اسلامی حکومت کے بانی اور مؤسس اول نبی اکرم علیہ نے اپنے دسائل کے اندر کس خوبصور تی سے ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضروریات کا انظام فر مایا۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ جب مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر مدید منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں چھوٹی اور محدودی اسلامی سلطنت کا سنگ فرما کر مدید منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں چھوٹی اور محدودی اسلامی سلطنت کا سنگ بنیادر کھا گیا تو ایک انتہائی اہم اور فوری حل طلب مسئلہ جو آپ علیہ کے در فیش آیا وہ ان مہاجرین گھرانوں کی رہائش وخوراک کا تھا جو الله ورسول اللہ کے کہا تھو بیم انتوان کی رہائش وخوراک کا تھا جو الله ورسول اللہ کے کہا تھو کہ منتولہ جائیدادیں چھوٹ کر کہ کرمہ سے مدید منورہ آگئے تھے۔

ادحر حکومت کے پاس ابھی است وسائل نیس سے کہ سر کاری طور پران مہاجرین

بارے میں جھے سے جواب طبی فر مائےگا۔ المختفراسلام میں خلیفہان تمام لوگوں کی بنیا دی ضروریات کا ذرمہ داراور کفیل ہے۔ جن کامعاشرے میں اور کوئی ذرمہ داریا کفیل نہ دو۔ نبی اکرم علی نے فر مایا:

الله ورسوله مولی من لاولی له (۲۳) الله اوراس کارسول علیه براس آدی کامدگار یاسر پرست ہے جس کاکوئی وارث ندہو۔

ايك مديث ش فرمايا:

السلطان ولي من لاولي له (٢٥)

بادشاہ (یا حکومت) ہراس آ دی کی مر پرسے ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوتی ہے:

اناولي من لاولي له (٢٦)

یں براٹ شخص کاوالی (سر پرست) ہول جس کا (اس ونیایش) کوئی والی ہیں۔ ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے این جزم نے تکھا ہے۔

"کمک ایک کے مال دارادگوں پر فرض ہے کہ اپنے غریب اوگوں کی کفالت کریں اگر ذکو ہ کی آمد فی اور سامان ان کو ایسا اگر زکو ہ کی آمد فی اور سامان ان کو ایسا کرنے پر مجبود کرے گا۔ ان (اہل حاجت) کے لیے استے مال کا انتظار کیا جائے گا جس سے کہوہ بفتر ضرورت غذا حاصل کر سکیں۔ اورای طرح جاڑے اور گری کا لباس ، اورا کی ایسا مکان جو انہیں بارش ، گری ، دحوب اور راہ گیروں کی نظر دی سے محفوظ رکھ کیس ۔ (۲۷) ایسا مکان جو انہیں بارش ، گری ، دحوب اور راہ گیروں کی نظر دی سے محفوظ رکھ کیس ۔ (۲۷) ایسا مکان جو کر ایسا مکان جو ایسا مکان کر ایسا مکان جو ایسا مکان کر جو بر مکان کر ایسا م

"سلطان پرواجب ہے کہ جب اس کی رعایا تنگی میں جتلا ہواور فاقہ اور مصیب اس کی رعایا تنگی میں جتلا ہواور فاقہ اور مصیب سے دوجار ہوتو ان کی مدد کرے بالخصوص قبط اور گرانی کے ذمانہ میں۔ کیونکہ ایسے حالات

وواكيدوم عكثر كيكارين كا-(١١)

انساری طرف سے بیائش صرف زمینوں اور باغات تک نیس تنی بلکہ وہ عقد مواقات تک نیس تنی بلکہ وہ عقد مواقات کے بعد مهاج بھا تیوں کواپئے گھروں میں لے گئے اور ابنا سارا اٹا شہوش کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں جو کے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ آ دھا تھا را اور آ دھا تھا دا ہے تی کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ آ دھا تھا را اور آ دھا تھا دا ہے تی کہا کہ گھر میں ہوئے ہوئی وہا ہو میں دو بیویاں تھیں۔ اس فے مہاج بھائی کو ایک بیوی کی بھی پیکٹش کر دی کہ جس کو جا ہو میں اے طلاق دے دیتا ہوں۔ (۲۲)

مينديس ملمانول كيلي بإنى كاانظام

پائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ نی اکرم اللہ اورمہاج کین مدینہ منورہ بلی اجرت کر کے آئے وال وقت جواجم مسائل ساخے آئے ان جی ایک مسئلہ پائی کا بھی جورے کر کے آئے وال وقت جواجم مسائل ساخے آئے ان جی ایک مسئلہ پائی کا بھی تھا۔ پورے شہر جی بیرووں تھا۔ اس نے اس خداداد فیمت کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا اور لوگوں کی جوری ہے نا جائز قائدہ اٹھا تا تھا۔ اب حضور اللہ کے پاس ابھی تک حکومتی وسائل تو شے جیوری ہے نا جائز قائدہ اٹھا تا تھا۔ اب حضور اللہ کے پاس ابھی تک حکومتی وسائل تو شے حیں اس لئے آپ نے نئے حضرات کو مسلمانوں کے لیے اس کی خریدادی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے دان کردے گا اللہ کریم دلاتے ہوئے دفت کردے گا اللہ کریم اسے کئیں بہتر کوال متابہ نے اس کا گا۔ (۳۳)

برسعادت معرت على في كاقست بل كسى تمل وه سادے كوي كوفر يدكر

ک آبادکاری، دہائش اور کھانے پینے کا انظام کیا جاتا۔ اس کے باوجود اس نوز اکدہ اسلامی حکومت کا حکم ان اول ( علیق کے گھرایا نہیں۔ جاج بن کواپنے حال پر یا کس کے تم وکرم پر نہیں چھوڑا بلکہ آپ حلیق نے اس اہم ، پیچیدہ اور دسائل طلب مسئلے کو السی فراست، دور اند لیٹی ، عمل مندی ، ای خوبھورتی اور اتنی آسانی سیلی ایک دنیا آج تک توجیرت ہے۔ وال اس طرح کہدید منورہ میں پہلے ہے دہنے والے مسلمانوں جنہیں قرآن ' افسان' کے خوبھورت لقب سے یاد کرتا ہے ، اور مہاج بن کے درمیان باہمی جدر دی وقم خواری کا خوبھورت لقب سے یاد کرتا ہے ، اور مہاج بن کے درمیان باہمی جدر دی وقم خواری کا ' عقد مواضا قا' ' قائم فرما کر مہاج بن کی آباد کا دی کا مسئلہ کو یوں حل فرماد یا کہ بیر مسئلہ اب کوئی مسئلہ بی نہ در ہا۔ افسار نے اپنے مہاج اسلامی بھائیوں کے لیے الی محبت اٹی داور اخوت کا مظا ہرہ کیا کہ دنیا نے آئی تک سے بھائیوں کے درمیان بھی الی محبت واخوت نہیں دیکھی ہوگ ۔

انسارزداعت پیشراور کجوروں کے باعات کے مالک تھے۔ ہرصاحب زین جاتا ہے کہ انسان اپنی زین اور باعات سے کتی مجت رکھتا ہے۔ گرمیرے خیال یس ال وقت فرشتے بھی ورطہ جرت میں پڑ گئے ہوں گے۔ جب ایار پیشر انسار نے حضور اکرم اللہ کا درجہ بھاجر بھا کوں کے لیے یہ پیکش کی کہ:

اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل (٣٠)

آ پ الله بارد درمیان اور مادر مجاجر بما یول کے درمیان ان با فات کو رمیان ان با فات کو

مرآپ نے ان کی اس محلصانہ پیکش اور تجویز سے اتفاق ندفر مایا کیونکہ کی مخلف بھائی کواک کے اللہ بھی کوئی مخلف بھائی کواس کے پوٹی سے محروم کردینا اور اس پرضرورت سے ذیادہ اور جدؤ الناجی کوئی منتلی مندی نہیں ۔ اب انساد نے بہتر جویز چش کی کہ چرمہا جرین کام میں جارا ہاتھ بنا تھی جم آئیں پیداوار میں شریک کرلیں کے تو غور مہاجرین نے اس تجویز سے افغات کیا اور ہوں جم آئیں پیداوار میں شریک کرلیں کے تو غور مہاجرین نے اس تجویز سے افغات کیا اور ہوں

کرو) بیشک دین اور بچوں کے معالمے بیں بیں اس کا ولی ہوں \_اور اگر مال چھوڑ کر مراہے تو وہ اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے)

حضورا کرم ملک کا یہ اعلان آج کے کسی مطلب پرست ، خود خرض ، ابن الوقت اور مسئوی خرخواہ سیاستدان کا نہ تھا جو دوٹ کی خاطر دوران الیکشن طرح طرح کے مبز باغ دکھا تا اور پرکشش وعدے اور اعلان کرتا ہے۔ محرجب خریب کے دوٹ سے آسبلی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعداس منافق اور مفاد پرست کی حالت کچھ ہوں ہوتی ہے کہ تو کون اور میں کون ۔ مندرجہ بالا اعلان یا بیان اس لجیال ، غریب لواز اور پہنچ پر در دغریب پر در رسول میں تھا جو زبانی دووی کا نہیں بلکے عمل اور صرف عمل کا قائل تھا۔ وہ ایک فیصد کہتا میں اور سوفی مید بلکہ اس ہے بھی زیادہ اس پر عمل کرتا تھا۔

 مسلمانوں کے لیے وقف کردیے پر تیار ہو گئے گرکویں کا مالک صرف نصف حصہ فروقت
کوال خرید لیا اور
کرنے پر رضا مند ہوا۔ حضرت عثال نے بارہ ہزار درہم کے عوش نصف کوال خرید لیا اور
شرط بیقرار پائی کہ ایک دن حضرت عثال کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے
کوال مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثال کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدر پائی
مجر کرر کھ لیتے کہ دودن تک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے پچھٹے
خیس ہوسکیا تو وہ بھید نصف بھی فروخت کرنے پر داخی ہوگیا۔ حضرت عثال نے باتی نصف
مسلمانوں کے لیے دیشے پائی کا انتظام ہوگیا۔ (۱۳۳)

بيكسول كى كفالت كاعام اعلان

سورة الاحراب كي آيت لا (المنبى اولى بالمعؤمنين من انفسهم) كتحت علامه آلوى في المعؤمنين من انفسهم) كتحت علامه آلوى في روح المعانى من اور قرلبى في الجامع لا حكام القرآن مل بخارى كه حوالے من مكتما من حوالے من مكتما من مل فيمت آفى لگاتو آپ في اور بيت المال من مال فيمت آفى لگاتو آپ في المال من مال فيمت آفى لگاتو آپ في من كاتوا في من كاتوا في منابع المال عام فرايا:

من مات و ترك مالا فليرثه عصبته من كانوافان ترك دينا اوضيا عافلياتني فأنا مولاه (٣٥)

جوموس بھی مال چھوڑ کرمرے گااس کے دارث اس کے عصیر (قریبی رشتہ دار) موں گے اور اگر دو اپنے ذمہ دین (قرض) چھوڑ کرمرایا بچے (جن کے پاس پکنے بھی شدہو) چھوڑ کرمرا تو وہ دین اور پتیم بچ میرے ذمہ بیں اور بش بی اس کا دائی ہوگا۔ یعنی ان کی کفالت کردں گا اور ان پر مال فرج کروں گا۔ محیفہ عام بن مدہے کا لفاظ ہیں:

فایکم ترک دینا اوضیعة فادعونی فانی ولیه. الخ (۳۷) (تم ش سے جوآ دی دین یا تھوٹے بچے تھوڑ کرمر جائے تو جھے بلاک (اطلاح ے زیادہ عمل کے ذریعے خرباء و مساکین کی ہر طرح سے ایداد ، ہدردی ، عنخواری اور دلداری فرماتے رہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی کہی عادت کر بیر تھی اور نبوت کے بعد مجی ساری زعد کی کہی معمول رہا۔

دور نبوى كى عام مالى ياليسى

برین سے ران اور بر سے مال اور بھول رادی صفور اللہ کے بال جتے بھی اسوال
اس مال کو مجد (کے محن) میں پھیلا دو۔ بھول رادی صفور اللہ کے بال جتے بھی اسوال
آئے ان میں یہ سب سے زیادہ تھا۔ (۲۸) جب آپ کھی نماز کے لیے بابر تشریف
لائے تو (اپنی مجھی سرچشی اور فتائے تئس کی وجہ سے ) مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی شدد کے ما۔
جب نماز ہو چکی تو آپ مال کے باس آ کر بیٹھ گئے۔ پس جو بھی نظر آتا اسے (اس کی ضرورت کے مطابق ) متابت فرماد ہے ۔ سب چنانچ آپ اس وقت تک ندا شے جب تک کہ سارا مال تشیم ندہ و کیا اور ایک درجم بھی باتی نہ بچا۔

ایک دومری روایت می المؤمنین معرت ام سلر قرماتی ہیں۔ می خوب جانتی موں کہ دومری روایت میں المؤمنین معرت ام سلر قرماتی ہیں۔ می خوب جانتی موں کہ حضور میں کہ حصور میں کہ سے دیا دو اللہ میں اللہ میں آپ کے گھر میں کہ سب سے زیادہ مال کب آیا؟ ایک مرتبد رات کے پہلے تھے ہیں آپ کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں آٹے موددہم اور ایک پر چہ تھی ، وہ تھیلی آپ میں گئے نے میرے پاس بھی دی۔ اس رات میں آٹے موددہم اور ایک پر چہ تھی ، وہ تھیلی آپ تھی تھی میں ا

مدا تا میمن لفاظی نمیں بلکہ حقیقت ہے۔ حضور علیہ کی اس شفقت علی الخلق علیہ اور انسانیت کے ساتھ دردری وخمنو اری کے طبی جذبہ کی طرف قرآن نے بول اشار و کیا ہے۔ عزیز علیہ ماعنتم حریض علیم بالمؤمنین رؤف رحیم

(مورة توبد: آيت ١١٨)

(لوگو!) تمباراکی مشقت میں پڑنا میرے دسول الفظی پر بہت کرال گزرتا ہے وہ تمباری خیرخوای اور بھلائی کا تر ایس ہے۔خصوصا موشین کے حق میں تو براہی شفق اور مہریان ہے۔

د کاتمبیں ہوتا ہے،معیبت بیل تم جالا ہوتے ہو، در دهبیں ہوتا ہے مگر ال در دی ٹیس وہ محسول کرتا ہے۔مولا نا آزاد نے خوب اکھا ہے۔

"وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کرسکا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسمانی ہو یا روحائی
اس کےدل کادردؤم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہ ش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے
لیے الیا معنظر ب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت وسعادت کی ساری پاکیاں
پہلے بی دن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اس کی محبت وشفقت تمہارے بی لیے جیس وہ تو تمام
مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا جم کے "روف رحیم ہے"۔" روف" کالفظ رافت
سے ہاور اس کا اطلاق الی رحمت پر ہوتا ہے جو کی کی کمزوری اور معیبت پر جوش بی
آئے۔ پس رافت رحمت کی ایک خاص صورت ہواور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جن کر دری دری اور معیبت پر جوش بی
دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ تو ت وتا شیر کے ساتھ واضح ہوگیا"۔ (۲۵)

آپ نے بھی بھی تھن وعظ وقسیحت اورغریوں، کمزوروں، بیوکوں اورمظلوموں کے تن میں زور دارتقریر پر اکتفائیں کیا۔ صرف زبانی الفاظ اور جموث موث کے شووں سے غریب لوگوں کو بھی بہلانے کی کوشش نذفر مائی کیونکہ تقریرے کی بھوکے کا پیٹین بھرا کرتا نہ تقریرے مصیبت زدواورمظلوم کی دادری ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کیشرزبان

#### محاصل کی آمدنی \_رعایا کی ضرورت کے لیے

سلطنت کی آ مدنی اور محاصل کو دیگر باوشاہوں کے برنکس آ پ سیالی کس طرح امانت تصور فرماتے اور کس طرح عام مسلمانوں کی ضرورت میں خرج فرماتے؟ اس کا اندازہ بھی سیوسلیمان مدوی کے اس تجویہ سے فرمائے!

"سلطنت کے مفتو حات وی اصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھااورا پنے ذاتی وخاندانی عیش و آرام کے سواان کا کوئی دوسرامعرف ان کا نہ تھااورا گروہ اس جی اورا ہمے داتی وخاندانی عیش و آرام کے سواان کا کوئی دوسرامعرف ان کا نہ تھا اورا گروہ اس جی نظام سلطنت اس جی نے دوسروں کو چھودیے تھے تو اس کو اپنا احسان بھے تھے۔ لیکن جو نظام سلطنت کے سارے ماصل مال اللہ یعنی اللہ کا مال کہلاتے تھے اور صرف بیت الممال کی ملکبت تھے اور صلمانوں کے لیے تھے۔ زکو ق مصدقہ بخران اور جریہ جو پھروسول ہوتا تھا وہ اگر چہ بحیثیت امیر سلطنت سب کا سب آئے ضرت علیقہ کے باتھ جی آتا تھا۔ لیکن آپ تعلقہ نے اس کو اپنی نیس بلکہ باختلاف شرائط عام مسلمانوں کی باتھ جی آتا تھا۔ لیکن آپ تعلقہ نے اس کو اپنی نیس لائے۔ زکو ق کی ساری رقم اپنے اور ملکب انہوں کو ایکن قرار دیا اور اپنی عام غرباء اورا الل ماری تقرار دیا اور اپنی عام غرباء اور الل ماری تقرار دیا اور اس کو اعلانے طاح رفی ایر داکوروں سے:

قال مااوتیکم من شیء و ما امنعکم ان انا الاخازن اصنع حیث ما اموت (ابوداؤد: ۲۶،۵۵ کتاب الخراج والا ارق) فرمایا: ش ا بی صوابد ید برکوئی چزجهیس و بتا بول ندرو کتا بول ـ ش تو صرف (الد کریم کا) فرا فی بول ـ جس موقع پر مرف کرنے کا جمعے کم دیاجا تا ہے دہال مرف کرتا ہول ـ ورسرے موقع پر فرمایا: انعا انا قاسم واقد یعطی دوسرے موقع پر فرمایا: انعا انا قاسم واقد یعطی (ش تو مرف باشخ والا بول دینے والا تو الد توالی ہے)۔

میری باری تھی۔ آپ عشاء کے بعد کھر والہ س تشریف لائے اور جر وشریف میں اٹنی تمازی عگر میں نہازی علی علیہ میں نہازی عگر میں نہاز شروع کر دی۔ میں نے آپ شائے کے لیے اور اپنے لیے بستر بچھایا ہوا تھا۔
آپ کا انتظار کرنے کئی لیکن آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے باہرتشریف لائے اور پھر وہیں والہ س چلے گئے اور نماز شروع کر دی۔ اس طرح بار بار فرمائے دہے۔ یہاں تک کہ فجر کی اذائ ہوگئی۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھائی اور پھر والہ س تشریف لائے اور فرمایا: وہ تھی کہاں ہے جس نے آئ ساری رات جھے پریشان کے رکھا؟ چنا نچھیلی مشکوائی اور اس میں جو پھر تھا وہ مسب تقسیم فرمادیا۔ (۴۰)

عکومت نبوی میں عطاء و بخشش کا معیار

دنیا میں عام حکومتوں اور حکومت نبوی کی مالی پانیسیوں میں فرق بیان کرتے ہوئے سیدسلیمان مددیؓ نے لکھا ہے:

''عام سلطنوں میں محاصل کی عطاء و بخشش شاہانہ تقرب اور عیش بہندامراء کے موروثی استحقاق اور سعی وسفارش کی بنا پر ہوتی تھی۔ جس کا بقیجہ یہ ہوتا تھا کہ دولت مندوں کی دولت مندی اور ثقراء کی بختابی میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ لیکن آنخضرت علیجہ نے احکام الی دولت مندی اور تقرب نہیں بلکہ حاجت اور کے تحت جو اسلامی نظام قائم فر مایا اس میں دولت مندی اور تقرب نہیں بلکہ حاجت اور ضرورت کو معیار قر اردیا گیا ، کیونکہ ضعفاء کاحق اقویاء کے مقابلہ میں زیادہ توجہ کے قابل تھا۔ عرب میں لوغہ یوں اور غلاموں کاکوئی حق نہ تھا لیکن آنخضرت علیجہ نے حقوق میں ان کو بھی آز دادلوگوں کے ساتھ حصد دیا۔ ابوداؤد میں حضرت عاکش سے روایت ہے کہ آنخضرت علیجہ کے پاس ایک تھیلی فائی گئی جس میں بچھ یمنی مہرین تھیں۔ آپ نے ان کولونڈ یوں اور آز داد مورق س پر تھیں ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کوسب سے پہلے آزاد مورق س پر تقسیم ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کوسب سے پہلے ان کا حصد دیا جاتا''۔ (۱۲)

غنیمت کا مال بھی مجاہدوں بی کودے دیا جا تا تھا اور حضور علیہ کو صرف ایک خس لیعنی پانچویں جے پر تصرف کا اختیار ہوتا تھا۔ اس تصرف کے معنی بدیوں کہ اس جے ہے حضور علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیت کے علاوہ ان ناوار اور بختاج مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ جن کو جنگ کے قواعد کی روے مال غنیمت سے نہیں السکل تھا۔ ای طرح الزائی کے بغیر جوعلاقہ اسلام کے تصرف میں آتا تھا وہ حضور علیہ کے تصرف میں گو پراہ راست دے دیا جا تا تھا۔ لیکن اس تصرف کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ حضور علیہ اس کی آلد فی اپنی صوابد یدسے اپنی فاتی ضروریات بی میں صرف فرمانے کے بعد اسلام کی ضروریات بی میں صرف فرماتے تھے فاتی ضروریات بی میں صرف فرمانے کے بعد اسلام کی ضروریات بی میں صرف فرماتے تھے فاتی ضروریات بی میں صرف فرماتے تھے

اوراعلان فرمایاتھا کہ یہ سلمانوں کی ضروریات ہی بی مرف ہوگی'۔(۲۲)

مسلم کے مصارف کو قرآن نے متعین کردیا ہے (آغاز پارد: ۱۰) بینی شمس (کل اللہ علیہ مساکین کا بیٹی مساکین مساکین مسافروں کے لیے، مساکین اللہ کے لیے، دسول کے لیے قرابت داروں کے لیے، مساکین اور مسافروں کے لیے، شمس ہے۔ اس سے اس امر پر بھی بخو بی روشی پڑ جاتی ہے کہ پہلے بہد بیت المال قائم ہوا تو ابتدائی آ مدنی کے وقت سے بی غریب و مسکمین اور نادار کو کول کونظرا نداز بیس کیا گیا۔ حربید می سال سے مید بی ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المال کے شمس کی آ مدنی کا ایک بیزا حصد ملت بی کے مفادات و مصار کی اور ضرورت مندول کی اعاشت کی آ مدنی کا ایک بیزا حصد ملت بی کے مفادات و مصار کی اور ضرورت مندول کی اعاشت والداد پر صرف ہوتا تھا اور کل غیمت کے مقادات و مصار کی اور ضرورت مندول کی اعاشت جی وال حصد رسول اللہ میں تھا اور کل غیمت کے 115 (شمس) کا 155 سے ناتھا۔ (۲۳۳)

امام ابو بوست نے تفری کی ہے کئی کے جاتے ہے۔ ایک اللہ ورسول علیقہ کے لیے درمراقر ابت داروں کے لیے ، تیرا فیبوں کے لیے ، چوتھا سکنوں کے لیے اور پانچوال مسافروں کے لیے ، ورسول اللہ علیقہ کی میں لیے اور پانچوال مسافروں کے لیے ، ورما تھا ۔ بیام قابل ذکر ہے کدرول اللہ علیقہ کی میں خمس کا جو پانچوال دھسا تا تھا۔ آپ علیقہ اس کو می تین حصوں میں بانٹ دیے تھے۔ یوی اللہ کی راہ میں فرج فرمادیے تھے۔

ا۔ قوم میں حضور ﷺ کا جونائب ہوتا تھا اس کوبھی اس میں ہے دیتے تھے، پھر جب مال زیادہ ہو گیا تو۔

۔۔ تیمیوں، مکینوں اور مسافروں کو بھی دیئے گئے۔ ان تحصیلات کی روشی میں حضور اکرم علیقہ کا پیارشاد بالکل سیح تھا کہ: "لیس لمی من مختکم الاالخمس و الخمس مو دود علیکم" (۵۵) تمہارے مال نغیمت میں میرے لیے صرف یا نچواں حصہ ہے اور یہ بھی حمیمیں

لوكول بروايس لونا (تقيم كر) دياجا تاب-

رعایا کی ضروریات بوری کرنے کاعام اسلوب

عبد نبوی علی بیسی اقاعدہ وزارتی اور تناف تھے وجود میں نبیس آئے تھے۔
اس لیے ہرسائل براہ راست بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوتا اورا پی حاجت پیش کرتا۔ اب
دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ ضرورت مند لوگوں کی ضروریات عام طور پر کس طرح پوری
فرماتے تھے اور کس طرح ان کی ضرورتوں پر خرج کرتے تھے؟ تو اس کی تفصیل اس خوش فرماتے تھے اور کس طرح ان کی خروتوں پر خرج کرتے تھے؟ تو اس کی تفصیل اس خوش فیسیب آ دمی کی زبانی سفتے ہیں۔ جنہیں مؤ ذن رسول ہونے کے علاوہ بعثت سے لے کر حضور تھی کے دوسال تک آپ تھی کے خرافی ہونے کا شرف مجمی حاصل رہا۔ چنا نچہ حضور تھی کے دوسال تک آپ تھی کے خرافی ہونے کا شرف مجمی حاصل رہا۔ چنا نچہ حضرت بازال خرماتے ہیں کہ:

"جب حضورا کرم اللے کے پاس کوئی مسلمان آدمی آتا اور اسے نگا (یا مجوکا)

ویکھتے تو جھے اس کے لیے کیڑے مہیا کرنے کا حکم فرماتے ہیں جا کرقر ض لیتا اس کے لیے

کیڑے اور متعلقہ چنزیں فریدتا۔ اسے کیڑے بیٹا تا اور کھانا کھلاتا (۲۷ ) حضورا کرم اللہ اللہ کیڈے کے

کے اخراجات کا سلسلہ اس طرح جاتا رہتا۔ ایک دن جھے ایک مشرک آدمی ملا اور کہنے لگا

بلال! "میرے پاس بیڑی وسعت ہے۔ میرے علاوہ کی سے قرض نہ لیا کرو" چنا نچہ یمل

اس سے قرض لینے لگا۔ پھریوں ہوا کہ ایک دن جس دضوکر کے اذان کے لیے کھڑا ہوا تو وہ

باہر چاراونٹ بیٹھے ہیں اوران پرسامان لدا ہوا ہے۔ میں بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوا تو آ پ ایک نے فرمایا: "جمہیں خو خری مواللہ کریم نے تبہارے قرض کی ادائیگی کا انظام فراياديا ب "من ف المدللة يرحا بحرآب الله في في الماتم في المربيض موك عارادن نبيس ديكهيج " بيس نعرض كيا كون نبيس - ضرور ديكه بين - فرمايا " سياونث اور جتنا سامان ان پر لدا ہوا ہے وہ سب تیرا ہے۔ ''ان اوٹوں پر کپڑے اور کھانے پینے کا سامان تھا جے فدک کے رئیس نے صفور علی ہے کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ فرمایا:''میاونٹ اورسامان کے لواور اپنا قرض اتارو۔ "حضرت بلال فرماتے ہیں: مس نے اونٹول سے سامان اتارااورانہیں ری ہے باندھ دیا۔ پھر میں نے صبح کی اذان پڑھی۔ جب حضور علیہ نماز مراح يحكو ش بقيع كى طرف لكلا اوركانون من الكليان دال كرزورزور اعاملان كرنے لكا"جس كى نے رسول اللہ عليہ عقرض لينا ہود آجائے" يس ميں سامان ع الله كر قرض الدرف لكاحتى كرحضور الله يكونى قرض باتى ندر بالسارا قرض المارف ك بعد بھی میرے باس ڈیڑھ دواوقیہ فی رہے۔اب میں مجد میں آیا تو شام ہو چی تھی۔ حضور على مجدين اللي بين تعري في سام عرض كيا تو دريافت فرمايا: "تبهار معاملے كاكيا موامين في وض كيا "الله كريم في وهسب كي ادافر ماديا ب جوت والله ك ذمه تعاادراب كوكى قرض باقى نبيس ربا " يوجها" كياكوكى چيز باتى بى ب " يس في موض کیا ہاں۔ دووینار نیچے ہیں۔ فرمایا: ' دیکھو! انہیں فرچ کر کے جھے راحت پہنچا دُ۔ شل اس وقت تک محریش وافل نیس ہوں گا جب تک کہ تو انہیں فرج کر کے مجھے راحت نہیں منجاتا "محرت بلال فرماتے میں کراتفاق سے اس دن رات مے تک کوئی آ دمی ندآیا تو حضور علی نے رات منجد یں بی گزاری۔ دوسرے دن بھی منجد یس بی آخر ایف فرمار ہے۔ حتی کہ شام کودوم مافر سوار آ گئے۔ بیس نے ان دودینار کے کیڑے اور کھاناخرید کر آئیس بہنا دیا اور کملا دیا۔ جب آ ب الله عشاء کی تماز پڑھ کیے تو پھر جھے باایا اور بوجھا" تیرے

مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آ دھمکا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا'' یاحبشی'' (ایے عبثی) میں نے کہا حاضر ہوں۔ وہ (بدتمیزی سے) مجھے جھ پر جھیٹا اور ایک بخت بات کی (يقيناً كالى دى موكى ) چركمني لكان جانع موميد فتم مون مل كتف دن باتى ين جمل في کہا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگا''مبینہ ختم ہونے میں صرف حارون باتی ہیں اگرتوادا كيكن بيس كرتا تو تخيم اين اس قم كوش كرفار كرلول كاجوتير ف دمب- يس في تہيں جو كھديا تعادہ تيرے يا تيرے صاحب ( پنجبر عليہ ) كى بزركى كى دجہ بين ديا تعا بلكاس ليددياتها كاس بهان تخفي ابناغلام بنالون اور تخصيا ى طرح بكريان جرواون جس طرح اس سے ملے بحریاں چرایا کرتا تھا''میرے دل میں اس (دولت کے نشے میں مخورمشرک) کی اس بات ہے وہی چیز بیٹھ کئی جوالیے مواقع پرلوگوں کے دلول بیل بیٹھ جایا كرتى ب\_ببركيف يل كيااوراذان يرهى جبعشاء كى نماز يره چكااور حضور علي نماز يرها كركمر تشريف لے كئے \_تواجازت لے كرآ ب علي كى باركادي صاضر بوا۔اورعرض كيا" يارسول الله علي الله الى واى جسم شرك محمتعلق من في عرض كيا تعاكم میں اس سے قرض لیا کرتا ہوں اس نے جھے یوں ہوں کہا ہے۔ ادھرندآ پ اللہ کے یاس اور ندمیرے پاس کوئی چیز ہے جس ہے اس کی ادائیگی ہوسکے اور وہ جھے خواہ مخواہ ولیل كرے كا - البذا آ ب علي اجازت فرمائيں كه ش (مديند منوره سے باہر) بعض مسلمان قبائل کے پاس چلا جاؤں حق کہ اللہ کریم اینے رسول سی کھنے کو اتنارز ق عطافر مادے جس ے اس کی ادائی ہوسکے " یہ کہ کریس کا شاندنیوی علیقہ سے نکا اور کھر آیا۔ این کوار ، نیز و اور جوتے سرکے پاس رکھے اور منج کی انتظار میں لیٹ گیا۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا فکرے پھر آ نکھ کھل جاتی اس طرح کرتے کرتے رات گزرگی۔اور مع صادق طلوع ہوئی۔ على كرے تكف ى الكا تھا كرايك، وى دور تا موا آياور يكاراك "اے بلال تهييں حضور علي بلارنب میں۔ می حضور علی کا کرف چل برا۔ میں نے دیکھا کرکا شان نبوی علیہ کے

معافے کا کیا ہوا؟ "علی نے عرض کیا" اللہ نے آ نجناب علی کواس سے داحت پہنچاوی ہے۔ "آپ نے اللہ اکبر کہااور دود بنارول ئے ترج ہونے پراللہ کاشکر بیادا کیا اس بات بے ذرتے ہوئے کہ آپ ملی اور دود بنارول کے اللہ کی طرف سے بلاوا (پیغام اجل) آجائے اور و دنیار آپ کے پاس موجود ہول۔ اب آپ تی اللہ کی طرف بھے جی قار آپ کے باس موجود ہول۔ اب آپ کی آپ کے بیچے جی قار آپ تی ایک ایک طرف بھے رحفرت بلال کہتے ہیں میں جی آپ کے بیچے جی قار آپ تی تی ایک ایک ذرجہ محرّمہ کی آپ کے بیچے جی قار آپ تی تی ایس کی باس کی بھی درجہ محرّمہ کے پاس کی باس کی باس

آپ کا عام معمول بھی بھی تھا کہ اگر کوئی ہیسا یا اور دات تک خرج نیس ہوااور نہ علی کی سے تھیں ہوااور نہ علی کی سے علی کی ستحق کو دیا جاسکا تو رات کو دولت کدہ بھی تشریف نہ لے جاتے ۔ ایک رات ایک او تیاد کی اور جانے ۔ ایک رات ایک او تیاد کی در (۲۸)

مفلوك الحال جماعت كي ضروريات كااجتمام

اب ہم آپ کو بخریرت کے چھآ بدار موتی اورگشن میرت کے چھ مطریز پھول و کھانا چاہے ہیں: جن کی چک د کم اور روح پرور مہک ہے آپ انداز و کر سیس سے کہ اسلامی ریاست کے مؤسس اول سیکھنے نے کس کمال ذمہ داری، جدر دی اور شفقت سے اپنی رعایا کے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورافر کیا ہے۔

سائے خطب دیا۔ خطب میں آپ میں گئے نے سورہ جن کی ابتدائی آیت کر پر اور سورہ المشرکی
آیت 'نیاایھا اللہ بن امنو القو اللہ ولتنظر نفس مافند مت لغد' پڑھ کرلوگوں کو
اپ خریب مفلس اور حاجت مند بھائوں پر صدقے کی ترغیب دیے ہوئے فر مایا: ہرآ دی
چاہاں کے پاس ایک بی دیناد ہو، ایک بی درہم ہوایک بی کیڑ اہو، ایک صاع گذم کا یا
ایک صاع مجود کے فور کا ہو، اس می سے صدقہ کرے جی کی گراس کے پاس ایک مجود ہو تو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو

رايت وجه رسول الفيائية يتهلل كانه ملعبة (٣٩)

على نے ديكھا كەرسول الله الله كاچره انورخۇتى سے يول كل الله كويا كەدە چكىا بواسونے كالك كزام-

اسلام نے اس پیز کوابھان کے عی منافی قرار دیا ہے کہ ایک آ دمی خورتو خوب سر ہوکر کھا لے اور اس کے پڑوں میں دہنے والا رات ہو کے ہی اسر کرے حضرت عبداللہ بن عبال میان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ سے کے کویے فرماتے سنا:

ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جالع الى جنبه رواه البيهقي في شعب الايمان (٥٠)

"دو فی کال موکن نیل جو فود سر موادراس کا پردی اس کے پہلونی بھوکا پرامو۔"

ايك مدرث شر فرمايا:

ايسما اصل عرصة اصبح فيهم امرء جائعا فقد برء ت منهم ذمة الله (۵۱)

جس بستی میں کس محض نے اس حال میں میج کی کدرات بعر بعوکار ہاتو ای بستی سے اللہ کی تفاظت و گرانی کاوعد و ختم ۔

انسان جس طرح کاخود کھائے ، پہنے ، ایمان کا مطالبہ ہے کہ ای طرح کا کھا ہیں اور پہناا ہے ا

ایک بچے کوقیص اتار کردے دینا

مورة بن اسرائیل کی آیت: ۲۹، اور ۳۰ کے تحت متعدد مفرین مثلاً زختری نے کشاف میں ، ابوحیان اندلیسی نے بحر الحیط میں ، علامہ آلوی نے روح المعانی میں ، شخ اساعیل تھی نے روح المعانی میں اور قاضی ثاءاللہ پائی پی نے تغییر مظری میں بیان کیا ہے کہ ایک فاتون نے ایک لڑکا قیص کی درخواست کے ساتھ بارگاہ نبوی علیہ میں بھیجا۔ آپ علیہ نے ایک لڑکا قیص کی درخواست کے ساتھ بارگاہ نبوی علیہ میں بھیجا۔ آپ علیہ نے اسے فرمایا: اس وقت تو بھی بھی کہ کو توت آ جانا۔ لڑکا واپس گیا تو اس کی مال نے دوبارہ اسے بھیجا اور کہا کہ حضور علیہ نے کہ اور قیص نہیں تو آپ کے جم پرتو ہے۔ کہی عنایت فرماوین کی ٹرانہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بی بیٹھے رہے جم کی نماز کے لیے بھی دی۔ اب مزید کوئی کیٹر انہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے جم کی نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لا سکے۔ صحابہ کو تثویش ہوئی۔ اندر گئے تو اصل صورت حال معلوم ہوئی اس موقعہ بربیآ یت کر بھرناز ل ہوئی:

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقلر اله كان بعباده خبيرا بصيرا.

(سورة بن اسرائل آیت: ۲۹-۳۹) (اے پینم اندتو آپ تالی ابنام تھ کردن سے باعد ه لیں (کرکی کو کھندیں بی نیس) اور ندا ہے بالک بی کھول دیں کہ (بخل کی صورت

یں) ملامت زدہ اور (سب کھ لٹا دینے کی صورت میں) حسرت زدہ ہو کر بیٹے جا کیں۔ بیٹک آ ب علیہ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے ہا تورتک کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خبرر کھنے والا اور ان کے حالات دیکھنے والا ہے۔ (لہٰذا آ پ علیہ کو ان کی تنگی محاش کی اتنی فکر شہونی جا ہے۔)

حنورا کرم الله کا دات گرای چونکدرارے اندانوں کے واسطے ایک نمونہ ہے اوراندانوں کی اکثریت بس کاروگ نہیں اوراندانوں کی اکثریت بال کی طبعی اور بشری کم در بوں اور کم ہمتی کی وجہ ہے بس کاروگ نہیں کر ووہ گھر کا سارا اٹا شاور اپنے پاس موجود سب پھواللہ کی راہ میں خرج کرسکیں۔ اس لیے حضور الله کی کو تعلیم امت کے واسطے انفاق میں میانہ روی کا تھم ارشاد فرمایا گیا ورنہ حضور الله کی ذاتی طبیعت فطرت اور جبلت تو بیتی کہ سب پھو خرج کرنے پر حسرت حضور الله کی ذاتی طبیعت فطرت اور جبلت تو بیتی کہ سب پھو خرج کرنے پر حسرت یا افسون کی بجائے اس دفت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ خرج نہ کر لیس۔ دوسری بات بیتی کہ جبلی جودو کرم کے باعث 'لا' (نہیں) کا لفظ آپ تا تھا جب تک کہ خرج نہ کر لیس۔ دوسری بات بیتی کہ جبلی جودو کرم کے باعث 'لا' (نہیں) کا لفظ آپ تا تھا جب تک کہ خرج نہ کر گیس مین نہیں بیتی شاہد دن کا بیان ہے:

واتعه بذاك معاشى تعليمات

مندرجہ بالا واقعہ سے استنباط کرتے ہوئے دور حاضر کے معرف ماہر معاشیات ڈاکٹر ٹور محمد غفاری مدکلہ نے اپنی "صدارتی ایوارڈیا فتہ" کتاب" "نی کریم سیالین کی معاشی زندگی" میں کلما ہے۔ ج جول کو پکودیے کی ایل کی تھی۔ مر عادے نی کریم اللہ نے اس کار خبر کا آغاز اس زمانے میں کیا جب دنیا کفالت عامہ کے تصورے بی خالی تھی۔ (۵۳) ایک انصاری کواینا قیص بہتانا

نی رشت میلینه کوخرورت مندلوگول کا کتنا حساس تماء آپ میلینه کس طرح ان کی ضرور بات پوری فرماتے اور کس طرح آپ میلینه به آسرول کی مدد اور جمدردی فرماتے متے۔اس کا عمازہ حضرت عبداللہ بن عمر کے اس مشاہدے سے لگائے کہ:

نی اگرم اللہ نے کڑے کے ایک تاجر کود کھا تو اس سے جار دراہم میں ایک قيم فريدى -اس ذيب تن فرما كربابر نظافة اجا بك المسائدي آب الله كرمامن آيادروش كرنے لك يارسول الله الله علي جمع الك عدديم بينائي (شايدو و في جمع قا) الله كريم آپ كوجنت كے كيڑول بل سے قيص بہنائے۔حضور اللہ كے ياس اور تو كوئى قیم تخی بین دوی قیم اتاری اوراس افساری کو بهنادی \_ پجر دوباره دو کان پرتشریف لے محدورد مال سےانے لیے حرید ایک قیص جاردرہم ش خریدی۔ تاہم انجی آ ب الله ك ياك دودرجم باني تحى دوكان عفك كر يطيقورات من ايك باعرى (اوغرى) كو روتے دیکھا۔ قرمایا کول روری ہو؟ اس نے عرض کیایارسول اللہ! میرے کمر والوں نے آ ٹاخریدنے کے لیے جھے دور ہم دیے تعدور ہم جھے ضائع ہو گئے ہیں۔ صنور ملک ف الني بال بقيدددردم اعلى على المدية وفر مايان س أناخ بداد ) صفور مايك وہاں سے چلتو وہ لوغری بدستورروری تھی۔ فر مایا اب کون روتی ہوجب کے جہاں دودرہم ال مح بي ال غرض كياس خوف ع كمروال ثايد جمع ماري كـ (فرمايا جلو من تبادے ماتھ چال ہوں چانچے) آپ میں اس کے ماتھ اس کے گروالوں کے یاس تشریف لائے۔ دروازے پر پیٹی کراجازت لینے کے لیے آپ نے السلام علیم کہا تو گھر والوں نے آپ کی آ واز مبارک کو پیچان لیا ( مرجواب نددیا یا بالکل آ ہنددیا کہ سنائی ند اس چھوٹے سے واقعہ ہے ہمیں چار معاثی تعلیمات کمتی ہیں: والدہ کا اپنے بیٹے کو نی کریم علیہ کی خدمت میں کرنے لینے کے لیے بھیجنا ، اار حقیقت کا جود ہے کہ آپ علیہ نے کفالت عامہ کی جوذ مدوار کی بحثیت رکیس

دولت اسلامی قبول کرد کی تھی اس کاعلم اس بختاج مورت کو می تھا۔
اس اڑے کا آپ آگئی کا کرند مہارک بگڑ کر کہنا کہ آپ آگئی نے قو کرند میکن
رکھا ہے جھے نہیں دیے ۔اس امر واقعہ کی طرف اشار و کرتا ہے کہ ووائر کا بھی جانا
تھا کہ نگوں کو کپڑ اپہنانا آپ آگئی کی ...... بحثیت رکیس دولت اسلامیہ .....

س آپ الله کا بنا کرد مبارک اتارکراس از کودید ینااس حقیقت کا بین جوت میں جوت کے کا بنا کرد مبارک اتارکراس اور جواؤں کو کیڑا پیٹانا آپ کی درواری ہے۔ لبذا آپ آلله نے ابنا کرد تک اتارکراس نظے یہ بنداز کے کے بروکرد یا۔

ایس دکرد یا۔

س قیامت تک آنے والے اسلامی ریاست کے حکم انوں کو یہ بیتی دے دیا کہ یہ کی کروست ہے کہ وہ خودتو اپنی ضروریات پوری کررہے ہوں (مثلاً کپڑے کہا کہ کائی اور ان کی رعایا کے تاج اور بے کس می ہندتن یا برہنہ پایا پیٹ میں کے بھوکے پھریں۔

یورپ کو ناز ہے اس بات پر کہ اس نے کفالت عامہ Security)
کاتصور چیش کر کے عاجز و در مائدہ اور دی جا آنانوں پراحمان کیا ہے گھ
شاید پورپ اور اس کے متاثرین یہول گئے ہیں کہ یورپ نے اس کار خرکا آ عاز انیسو کی
صدی میں کیا اور اس کا سمرا پر طاقوی وزیر یورخ (Beveridge) کے سر باعد ہے
ہیں جس نے ۱۹۳۱ء میں یورج ر پورٹ (Beveridge Report) چیش کرکے

وے) آپ عَلَيْ فَ دوبارہ سلام فر مایا (تو دوسری دفعہ می انہوں نے جواب ندویا یا اللہ استدیا کہ سنائی شددیا ) مجرآ پ عَلَیْ تیسری مرتبہ سلام فر ما کرلوٹے گئے تو انہوں نے سلام کا جواب عرض کیا اور حاضر خدمت ہوئے فر مایا: تم نے پہلی مرتبہ مراسلام نہیں سناتھا؟ وہ عرض کرنے گئے کو نہیں۔ یقیناً سناتھا گرہم نے چاہا کہ اس بہانے آپ اپنی زبان سے مرید ہم پرسلام فرما ئیں گے اور بوں ہمارا مدعا پورا ہوگیا۔ آپ ارشاد فرما ہے کہ آ نجاب میں گئے دور ہوں ہمارا مدعا پورا ہوگیا۔ آپ ارشاد فرما ہے کہ آ نجاب میں گئے دیس طرح قدم رخب فرمایا؟ ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا: تماری اس لوش کی وؤر تھا کہ کہیں تم اے (دیرہونے پر) مزاند دو۔ (اس لیے اے پکھند کہوں) اس لوش کی حالک نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کی سفارش کرنے کے لیے آ یا ہوں) اس لوش کی رضا کے لیے آ زاد ہے کوئلہ مارنا تو بعد کی بات ہے آئ تا ہے ہمیشہ کے واسلے اللہ کی رضا کے لیے آ زاد ہے کوئلہ آپ سکھنے اس کے ساتھ چل کر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ سکھنے نے اس گھر والوں کوائل احسان پر نیکی اور جند کی بنتارت دی۔ (۱۹۸)

#### ميرائام برقرض المالو

نى اكرم عليه كولوكول كي ضروريات كاكتناا حماس تعاراس كى ايك جملك درج ويل روايت بيس ديكية:

حفرت عربی الخطاب ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرورت مند آدی مصور ملک ہے ۔ ایک مرتبہ ایک فرورت مند آدی مصور ملک محضور ملک ہے ۔ ایک مرتبہ ایک فرورت مند آدی کہ مضور ملک ہے ۔ ایک وقت تو میرے ہاں آیا اور درخواست کی کہ آپ اے بچو گارے فروی کے بومیرے نام پرخر بدلو جب میرے پاس کوئی چیز نہیں البتہ جو بچو لین جا جو میرے نام پرخر بدلو جب میرے پاس کوئی چیز آجائے گی تو میں اوا لیک کر دوں گا۔ معفرت عرقبی و کمح یا جو بیٹے تھے ، نے عرض کیا نیا رسول اللہ علی ایک ایک جب ایس کا آپ تھے کے کہ کوئی خیر اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی محضور علی کے باس نہیں مظمر ایا تو ایک ایک آپ تھے کے باس نہیں ہے ، اللہ نے جب اس کا آپ تھے کے کومکلف خیس تظہر ایا تو آپ میں ہے ۔ اللہ علی محضور علی کے محضور علی اس بات یا ا

مثورے کو پشدند قرمایا۔ ایک انصاری نے حضورا کرم تنایق کی اس نا گواری کودیکھا تو عرض
کیا: یارسول الله علیق آپ ہے دھ کر خرج کرتے رہے اورع ش والے مالک ہے کہ حتم
کی کی کا خوف نہ کیجئے۔ انصاری کی میہ بات جو تکہ آپ علیق کے دل کی آ واز تھی اس لیے ن
کر جمم فرمایا اورخوش سے چرو کھل اٹھا، پھر فرمایا: ہاں جھے اس چیز کا تھم دیا گیا ہے۔ (۵۵)
فاقد کشول کی مہمان نو از ک

فاقد کشول کی فاقد کشی کا علاج حکومت کا بنیادی فرض ہے۔دور نبوی علی میں

یں کوئی با قاعدہ وزارت خوراک تو نقی تاہم آپ ملک نے اور کروار آپ کا اپنے گرانا کا ہر کمکن طریقہ اختیار فر بایا نے دواک کی فراہی جسب سے ذیادہ کر دار آپ کا ہے:
ہر ممکن طریقہ اختیار فر بایا نے دواک کی فراہی جسس سے نیادہ کر دار آپ کا ہے:
ہے ۔ چنا نچراس سلنے جس مندا ہام اسم کا ایک روح پر ورادر ایمان افروز داقعہ ملاحظہ فر ہائے:
حضرت مقداد بن الاسوڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقر و فاقہ اور سخت بھوک نے میر ہے دوساتھیوں کو اور جھے آلیا جی کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے ہماری آئے کھوں بی اندھر اہونے لگا۔ جب کوئی اور چارہ کا دفظر نہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اصحاب رسول علیہ تاہیہ میں اندھر اہونے لگا۔ جب کوئی اور چارہ کا دفظر نہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اصحاب رسول علیہ تھی ہیں تابیہ کی کی طرف سے کھانے کی دوست میں جاتے ہیں تابیہ کی کی طرف سے کھانے کی دوست میں تو افلاس نے ڈیر نے ڈال در کھی سے میں ہوئے۔ میں والدی کوئی شکل دکھائی نہ دیتی تھی ، اس سے میں دوسول علیہ پر جانے کے علاوہ نے کے کا دوئی شکل دکھائی نہ دیتی تھی ، اس لیے ہم حضور علیہ کی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ ہمیں اپنے کھر لے گئے اور فر مایا ہے چار کریاں ہیں خود می دوسور ہوئے۔ حضور علیہ ہمیں اپنے کھر لے گئے اور فر مایا ہے چار دیکر یاں ہیں خود میں دوسے ہوا ور ہمیں بھی پلاتے رہو۔

اور فر مایا ہے چار دیکر یاں ہیں خود می دوسور ہو ہے۔ حضور علیہ ہمیں اپنے کھر لے گئے اور فر مایا ہے چار دیکر یاں ہیں خود می دوسور ہوئے۔ حضور علیہ ہمیں اپنے کھر اے گئے اور فر مایا ہے چار دیاں ہیں خود میں دوسور ہوئے۔ حضور علیہ ہمیں اپنے کھر اے گئے اور فر میں اپنے کھر ایک میں وہ کہ میں کی اس میں میں کے دوسور کی دوسور کی دو دھی جوادر ہمیں بھی پلاتے رہو۔

ہم کی دن تک صنور علیہ کے گریں رہے۔ ہمارامعمول برتھا کہ بریوں کا دود دوہ کراس نے چار سے کرتے ۔ایک حصہ صنور علیہ کے واسطے چوڑ دیتے اور باتی اپنے اپنے سے کانی کر سوجاتے ۔صنور علیہ عموماً رات کو دیر سے گر تشریف لے آتے اور

اتى آواز يمام كيت كه جاك والاتوس لينا اورسوئ موئ كي فيند على خلل واقع نه موتا\_ بعدازال تحوزي دير نوافل پرج اور پر دوده كيرتن كي پاس آ كردوده نوش فرما ليت ايك دن شيطان في مرد دل ش وسود اللك دومنور الله انسارك إلى مح ہیں۔آپ دہاں سے کھائی لیس کے۔اس کھونٹ دودھ کوآپ علی کیا کریں کے۔لبذا تحے خودیدددد فی لینا جاہے "اس وسوے کودہ مرےدل میں افقاء کرتارہا۔ یہاں تک کہ من انعاادر صنور اللي كا عدد عصر كادود معرف كركيا- يين كوتوني ليا محراب انتهائي عدامت محون ہوئی۔ می این آپ سے کہنے لگا "النسوى تونے كيا كرديا؟ تونے صفور علي كا دود م لیا۔ جب آ پ تشریف لا کس مے اور دود منس ریکھیں مے تو تیرے لیے بددعا فر مادیں کے اور یوں تیری دنیاو آخرت خراب ہوجائے گی۔ "میں نے ادھر ادھر بہت پہلو بدلے کراس پریٹانی کی وجہ سے بھے نیزندآ کی۔ میرے دومرے دونوں ساتھی سو بھے تعدائ ش صور على بحل تشريف لے آئے۔ آپ تف نے حسب معول آہت ے المام کیا پھر مجد میں نماز پڑھی اور دودھ کے برتن کے پائ تشریف لائے۔ و حکما ہٹایا تر ال مِن كُولَى فِيزِنهُ فِي - آب عَلَي فَي آمان كَالرف مرافحايا- مِن في مجااب المامت آ كَى حَمْور عَلَيْ بدد عافر ما تي كرآب كا في الدعاكار

کیا حضور ااور پیج آپ ایس نے تھوڑا سامرید پی کر باتی جھے عتابت فرماد یا اور ش نے پی لیا۔ جب میں نے یعین کرلیا کہ آپ سر ہو گئے ہیں اور آپ کی فدکورہ دعا کا بھی میں مستحق ہوگیا ہوں تو جھے خوب بنگی آئی۔ حضور اللّی ہے نے بوچھا مقداد کیا بات ہے؟ میں نے ساراقصہ کھر سنایا تو فرمایا: بیددور ہا اللّه کی طرف سے خصوصی رحمت تھی مگراس بات کا دکھ ہے کرتو نے آپ ساتھوں کو ہیں جگایا وہ بھی ہیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله علی ہوئے اجب آپ میں ہے نوش فرمالیا تو باتی لوگوں کی کوئی پروائیس۔ (۵۲) محضر سے ابو ہر بری اور چند دوسر سے بھوکوں کو کھانا کھلانا

اى طرح ايك اورايان افروز واقع يمنى الدخل فرمائية:

حضرت الوبريرة ابناوا تعدخود بيان كرتے موئے كہتے بين : ايك دن محوك نے جھے متایا تو مجورا گرے مجد نوی عظی کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ رائے میں چنداور محاب ے ملاقات ہوئی تو وہ تبب بے چھنے لگےا ابو ہریرہ اس وقت کہاں؟ (عالبًا وہ وقت عام لوگوں کے سونے کا ہوگا) میں نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا: جھے اس وقت کھرے نکلنے پر بھوک نے مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے لگاتم بخدا۔ جارا بھی میں معالمہ ہے جمیل بھی بوك ي ني ال وقت كرول عن الله بمد حفرت الوبرية كتي بين : بم سبل كر حضور اکرم اللے کی بارگاہ برس بناہ میں حاضر ہوئے حضور اللے نے بوجما بمائی اس وقت تم س كيد؟ بم في صاف عرض كيا: يارسول الشيطالية إلى وقت بعوك بميل آب كے ياس لاكى ہے۔ نى رحمت الله كنورانى كمرے بران فقيرول كے بوتت آ ومكنے اورآ رام من كل مونے كوئى نا كواراثرات ظاہرتين موسے بلك فورا مجوروں كاليك طبق منگوایا اور برآ دی کودودو مجوری عنایت فرماتے موے فرمایا۔ بیکمالواوراو پرے پانی لی او يرآج كدن تمارك ليكافى موريس كى دخرت الوبرية كت بي كديس فالك مجود كمالى اوردوسرى كويها كودش ركوليا حضور عليه في يوجها - ايوبريرة! تون مجور

جس طرح كل دات بموك أثرار ليتي\_

حضور علی کے بال مہمان توازی ہیں اپنے پرائے اور مسلم وغیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں۔ پنے پرائے اور مسلم وغیر مسلم کی کوئی تمیز نہتی۔ جو بھی مہمان کا شانہ نبوی علی ہیں آتا آپ اس کی بحر پور خاطر تواضع فرماتے۔ ابو بھر و فدکور کی بھی حسب عادت آپ نے خاطر تواضع فرمائی۔ مہمان کو سیر ہو کر کھلا یا گر سب گھر والوں نے رات بھو کے گزار دی۔ حضور علی کے کا پیدیاندا خلاق اور کمال ایٹا را پناائر کر چکا تھا۔ ابو بھر و خضور علی کی اس ایٹ رفعس سے اتنا متاثر ہوئے کہ میں ہوتے ہی کلمہ پڑھ کروائر واسلام ہیں واغل ہوگئے۔ (۵۹)

بی وجری کر شاہ دوسراعلیہ التحیة والثناء اور آپ کاسارا گر انارات کواکش بعوکاسور بتا حضرت عبداللہ بن عبال کا بیان ہے:

کان رسول افغنائی بیت اللیالی المتتابعة طاویا واهله لا یجدون عشاء و کان اکثر خبزهم خبز الشعیر (۳۰) (رسول الشفیل اور آپ آت کمر دالے کی کی متواتر راتیل مورک الشفیل اور آپ آت کی کمر دالے کی کی متواتر راتیل مورک اردیت تھے کیونکدرات کا کھانا میسر ندہونا تھا۔علاد دازیں جب می روثی میسر موتی تواکثر جو کی روثی ہوتی۔)

اصحاب صفه كاخيال اورخر كيرى

اصحاب ان نقراء ومساكين محابكوكها جاتا تقاجن كالديد منوره شركوئي كمريار نه تعادندى أثيل كمريار نه تعادندى أثيل كمريار اور مال ومتاع كى چندال خوابش تعىد دنيا كے نه ہونے پر آئيل كى حتم كاغم نه تعادوه اپنے نقر اور عقى كى ان عقيم نعتوں پر داخى تحى، جن كى حضور علي في ان ان كا سب سے برا آئيل خبر دى تقید ہمد وقت بارگاه نبوی علي شده كر تعليم حاصل كرتا ان كا سب سے برا مثن تعادان "افياف الاسلام" كے ليے حضور علي في نے متحد نبوى كے ايك كونے على ايك مشايد دار چوتره بنواد يا تعاده اى مل سوتے اور دن دات رہے تھے۔ ان نے نقر و فاقد اور سايد دار چوتره بنواد يا تعاده اى مل سوتے اور دن دات رہے تھے۔ ان نے نقر و فاقد اور

کیوں بچا کر رکھی ہے؟ بیس نے عرض کیا اپنی امی کے لیے۔ فر ملائم کھاؤتمہاری ماں کے لیے ہم مزیددد کھجوریں دے دیں گے۔ چنانچہ بیس نے وہ مجور نوش کر لی اور والدہ کے لیے حضور طابعہ نے مزید دو مجوریں دے دیں۔ (۵۷)

حضور ﷺ کے گھروں میں فاقے کی وجہ

حضور میلید کے گھروں میں اکثر فاقوں اور اہل بیت کے کمال میروشکر کی جومتعدد روایات صدیث وسیرت کی کما بول میں موجود ہیں۔ تو ابن سعد نے ان فاقوں کی ایک وجہ بتائی ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے لکھتے ہیں:

حضرت الوہريرة (جنهيں دن رات حضور عليہ كقريب رہنے كا اتفاق ہوتا تھا) نے بيان كيا كه ني اكرم عليہ أكثر بحوكے رہج تھے۔ سننے والے رادى اعرج نے دريافت كيااس بحوك كى وجد كياتتى؟ توحضرت الوہريرة نے بتاياكہ:

لكترمة من يغشاه واضيافه وقوم يلزمونه لذا فلايا كل طعام ابدا الامعه اصحابه واهل الحاجة يتبعون من المسجد (٥٨) كثرت ت آ پ الله كم الآن والم الما أن والم مهمانوں اوران مفلس نوگوں كى وجب جو كھانے كے ليے آ پ الله كے ساتھ جھے د بت تھے۔ آ پ الله جب بھى كھانا تناول فرماتے تو آ پ الله كم ساتھ آ پ علي معانا تناول فرماتے تو آ پ الله كم ساتھ آ پ كھانا جو مجد سے بى آ پ كے سے ہے آ جائے۔

الدامرة غفاری کا بیان ہے کہ ش اسلام لانے سے قبل ایک رات حضور علیہ اسلام لانے سے قبل ایک رات حضور علیہ کے ہاں مہمان تغیرا۔ آپ علیہ نے اس بحری کا دود حدود ہر جمعے بلاد یا جو گھر والوں کو ملا کرتا تھا۔ حضور علیہ کے اٹل وعیال بھی کوئی ہمارے اہل وعیال نہ تنے۔ مبر وشکر ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی تقی۔ مب کہنے لگے: ہم آج رات بھی ای طرح بھو کے گزار لیس مے طبیعت ثانیہ بن چکی تقی۔ مب کہنے لگے: ہم آج رات بھی ای طرح بھو کے گزار لیس مے

#### الل صفه كوآل رسول الله يرتزج

اس کے علادہ مجی عموماً بی ہوتا کہ پہلے اصحاب صفہ کو کھلاتے بعد میں خودنوش فرماتے۔حضور علی کا اصحاب صغہ کی ضروریات کا کتنا خیال تھا اور انہیں کس طرح اپنی ذات براورائے الل وعیال برترج ویے تے اس کا اندازہ ابن سعد کی اس روایت سے لگائے جو حفرت الو ہرية معروى إلى برية كابيان بكراك دات حفور علي الى گرے لکل کر جاری طرف تشریف لائے۔ جھے فرمایا کہ سب اصحاب صفر کو بانا لا وَ( ۲۷ ) اس وقت سب سو يح تع بهركيف من في ايك ايك كر ك سب كو جكايا اور بم سب حفور اكرم الله كا حددواز يرآ كا اجازت ليكراندر كاتو آب الله في مارك سائے ایک بڑا پالد کودیا جس میں جو سے تیار کردہ ایک کھانا تھا۔ قرمایا: ہم اللہ برموا ہم ن ال على عدب فا كمايا مجريم ن باته مين ليد بالد مار مان ركح ہو ے حضور علی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے تینے میں میری جان ہے۔ آج المراجية كركرين ال كهاف كرمواجعة وكيور بهو كوكي جزئيل وست نبوى علية لکنے سے کھانے می اللہ نے اتنی برکت ڈال دی تھی کرسب نے سیر موکر کھایا اور بیالہ الجي يول كاتول تعا\_( ١٨)

### اصحاب صف كويمل دوده بإانا

حضورا كرم علية كوامحاب مذكى ضرورتول كوكس قدر مقدم ركية اس كااعدازه درج ذيل الحان افروز واقد عد كائية:

حفرت الوہر رہ جمیدیان کرتے ہیں کہ ش بوک کی دجہ اپنے جگر کو تھا ہے دن زشن پر گرا پڑا رہتا۔ چھا نچہ ایک دن فر کر اپڑا رہتا۔ چھے شدت بوک کی دجہ سے پیٹ پر پھر با عدهنا پڑتا۔ چٹا نچہ ایک دن شن اس داستے پر بیٹھ گیا جہاں سے محابہ گزرتے تھے (تا کہ کوئی دعوت دے دے اور کھانے

افلاس کابیعالم تھا کہ بعض اوقات کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے تصاور دوران نمازی گریڑئے تھے۔(۱۲)

حضرت الدہريرة جوخود بھی اصحاب صفد ميں داخل تنے، اصحاب صفد کی تنگ دئی کا حال بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ میں نے اصحاب صفہ میں ہے ايے ستر آ دميوں کو د يکھا ہے جن ميں سے کی ايک کے پاس بھی پوری چا در نہیں۔ان کے پاس يا تو صرف تہہ بند ہونا تھا يا کمبل جے انہوں نے گردنوں کے ساتھ بائد ھدر کھا ہوتا تھا۔ وہ کمبل جمن حضرات کی نصف پنڈ ليوں اور بعض کے فخوں تک پہنچنا تھا۔ وہ کمبل کواس خوف سے پکڑے د ہے گئے کہ کہيں ستر نہ کھل جائے۔ (۱۲)

جب تک فوحات کا درواز و نہیں کھلاتھا اور عام خوشحالی کا آ عاز نہیں ہوا تھا حضور علقہ نے ان کی معاش کا بیا تھا حضور علقہ نے ان کی معاش کا بیا تظام کر دکھاتھا کہ دات کو بعض صاحب حیثیت محابہ پر انہیں تقیم فرمادیتے۔وہ ایک ایک دودو چار چاراور بعض حضرات اس سے بھی زیادہ کواپنے ماتھ کے اور انہیں کھانا کھلاتے۔(۱۲۳)

علادہ ازیں انصار حضرات اصحاب صغرے لیے مجوروں کے خوشے بھی مجدیں لٹکا دیتے جن سے دہ حسب خواہش کھالیتے۔ (۲۲)

کی 'صلی'' مارے مرکسی نے بھی میرا مقعد نہ سجما) بالآ خرمیرے پاس سے حضور علیہ گزرے تو آب اللہ فاق فی بی بیٹے دیکھ کرتبم فرمایا اور جو کچھ میرے چرے یراور میرےول میں تعااے پیچان لیا۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آجا کا۔ می آپ مالے کے چھے ہولیا۔ آپ آب اللہ اسے دولت خانہ میں داخل ہوئے چر جھے اندر آنے کی اجازت دی۔ ش داخل ہوا تو آ پ مال نے ایک پیالہ ش دودھ پایا۔ آ پ مال نے کم والوں ے دریافت فرمایا: بددودھ کہاں ہے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا: فلال صاحب نے آپ کے ليم بربيجياب آب الله في محفر مايا ابو بريرة امحاب صف كي إس جاد اورسبكو میرے یاس بلالا و معفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بیابل صغداسلام کے مہمان تھے۔بیاوگ اسے اہل وعیال اور کسی قتم کا مال نہیں رکھتے تھے۔ نہ بی کسی دوسرے آ دمی کے یاس معبر تے تے۔ بلکمتفل مجدمیں عل رہے تھے۔حضور علی کے پاس جب کوئی صدقد آتا توسید ما ان کے پاس بھیج دیے۔اس میں سےخود کوئی چیز تناول ندفر اتے اور جب کوئی مدیر تا توان لوگوں کو بلاتے اس میں سے خود بھی کھاتے اور آنہیں بھی شرکی فرماتے۔امحاب صفہ کو بلالا نے والی بات مجھے اچھی نہ کی۔ میں نے دل میں کہا یہ تھوڑ اساد دوھ تمام اہل صفہ کو کیا كرے كا۔اس كے پينے كاتوش زياده حقد ارتعا۔ جب دوسب آجائي محتواميزيس ب كديمر دواسط بحى كوئى چيز يج ببركيف الله درسول عليه كى اطاعت كسواكوئى جاره كارشتارين اصحاب صفدك پاس آيا اورسبكوبلالايا ـسبلوگ اجازت في كراندر داخل ہوئے اور اپنی اپنی جکہ پر بیٹھ کئے۔ آپ ایک نے نے فرمایا: ابو ہر مے ہی الد پکڑواور سب کو پلاؤ۔ ابو ہرمر ا کہتے ہیں میں نے بیالہ بکڑا اورسب کو باری باری بلانے لگا۔ جب ا کے آدی سیر ہوجاتا توش بیالدودسرے آدی کے ہاتھ ش تھا دیتا۔ ش بلاتے بلاتے آخر میں صنور علی کے یاس کہ اور دورہ میں اللہ نے اتنی برکت والی کدمیرے اور

آ ب الله كالدار في الما تفاداب آب الله في الديك الدراي بالم

اول درويش بعد خويش

نی اکرم علی کا بی گخت جگرسیده فاطمہ الزبراہ سے جتناتعلق خاطر تھا۔ جتنی ان کی خاطر داری فرماتے تھے۔ جتنی ان سے محبت رکھتے تھے اور تعلیم امت کے لیے جتنا ان کا احر ام فرماتے تھے وہ اہل علم سے تختی نہیں۔ صرف ایک روایت امام بخاری کی پڑھ لیجئے۔ امام فرماتے ہیں:

سیدہ فاظمۃ الز ہراہ جب بھی حضوطی کے ہاں تشریف لاتیں تو آپ احتراماً
کھڑے ہو جاتے۔ بٹی کوخش آ مدید کہتے۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ پھر آئیس اپنی
نشست پر بٹھاتے اور جب بھی حضور علیہ ان کے ہاں تشریف نے جاتے تو وہ بھی بڑھ کر
استعبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتیں اور اس کے بعدا پی نشست پر بٹھا تیں۔
سیدہ فاطمہ حضور علیہ کی مرض الوفات ٹی آ کیں تو آپ نے انتہائی علالت اور کمزوری

اس روایت ہے آپ ملک نے اس گہر اور مجت بھرت تعلق کا پھواندازہ کر الم اللہ ہوگا۔ جو حضور ملک کا بھواندازہ کر اللہ ہوگا۔ جو حضور ملک کا بی اس نیک بخت بٹی سے تعاراس کے باد جو دسیدہ کے گھر میں افغان کا بی خاتون جنت کوخود کرنا پڑتا تھا۔ پھی خود پیشیں، پانی

### حواله جات وحواشي

(م) لمام فرال احياء علوم الدين ، ٢٢٥:٣ ملع قابرو

(و)ايعبداشالترلمي،الجامعال كام الترةن:١١:٥٣ معيروت

(ز) مرغیناتی: مین المدیه (اردوترجه بدایه):۳۳۳: قانونی کتب خاندلا مور

(ع) المن وم: أكل به: ١٥٢٠ (مئلة بر١٥٥) مع معر

(ط) يمن الاندرزني: إليهوط: ٢١١٢٠١٠ المع معر

تعيل ك لياهاه

(الف)مرضية في بدايد (اردوتر عمر) ا: ٩٢٥ مطبوعه كمتبدر عاديه الا بود

(ب) الكاساني ميداكم اصنائح (اردورته م) ١١١٢ مديال علمدايم ريى المهور

(ع) اين عليلين شامي، ودالمحتار (كتاب الزكوة):٢٠٢٤، طبع مصر

(و) والمني بيمين الحقائق المساهد للمع معرب الساهد

(م) ابوعيه له: كتباب الاصوال (اردو ترجمه) ص: ۱ ۸ طبع جليل اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد

(و) شهداب الدين احدد وملى: نهداية المحداج الى شرح المنهداج : ٢: ٩٣ ا ، طبع مصر

(ز) قُاكشر وهيه الزهيلي: الفقه الاسلامي وادلته: ٤١٥، طبع دمشن

العداشالرطي، الحام لا حكام القرآن ١٩٣٣، طع معر١٩٧١ه

المغروات في غريب القرآن ص: ١٣٣١ عمر

خود مجرتیں، کھانا خود پکا تیں، کپڑے خود دھوتیں۔ چھوٹے پچل کے نہلائے دھلانے کا کام اس کے علادہ تھا۔ مالی اعتبارے سیدناعلی الرتھٹی کے ہاں اتنی مخبائش بیس تھی کہ سیدہ کو کم از کم ایک خادم ہی رکھ دیں۔ ایک مرتبہ مال نینیت میں بہت سے غلام اور کنیزیں آئیں تو حضرت علی المرتھٹی نے سیدہ ہے کہا حضور سب لوگوں کو غلام اور کنیزیں عنایت فرمارہے ہیں تم بھی ایک خادم کا مطالبہ کرو۔ سیدہ فاطمہ شنے درخواست چیش کی تو فرمایا:

لااعطیک وادع اهل الصفة تطوی بطونهم من المجوع -(ا) (ایبانبیس بوسکما که آپ کودول اورانل صفه کواس حال ش چیوژودول که بعوک سے ان کے پیٹ اکشے ہوئے جارہے ہیں)

زرقائی کی صراحت کے مطابق آپ آلی ہے کے ساتھ یہ می فرمایا۔ بی ایم میرے پاس ان الل صف پر فرج کرنے کو کی چیز نہیں۔ میں ان غلاموں کو فروخت کر کے سے پیسان قشراء پر فرج کروں گا۔ (24)

بی واپس چل گئی قوصنور دات محد دلجو کی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا بی ا برنماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد اللہ اور ۳۲ مرتبہ اللہ اکبو کی تی کرلیا کرویہ خادم سے کہیں بہتر ہے۔ (۷۳)

\*\*\*

|       | جائع تندى (ابواب الفرائس، بإب الجاوفي براث المال)                          | Th         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | (الف) جائح ترشى (ايواب الكاح باب اجاء لا تكاح الايولى)                     | to         |
|       | (ب)سنن الي وا و در كاب الكاح باب الولى)                                    |            |
|       | زغلول: موسوعة اطراف الحديث تحت" "انا"                                      | Į.         |
|       | این حزم، انحلی دج:۳۹ مین:۳۵۲ طبیخ مصر                                      | 1/2        |
|       | المام فزالى: التر ألمسيوك بس:٩٢٠                                           | 14         |
|       | چساص، احکام القرآن ، ج:۳: ص:۲ بها                                          | 29         |
|       | ا مح بخاری:۱:۱۳ اسطیح سعید کمپنی کراچی                                     | r.         |
|       | می بخاری:۱:۱۱سوطیع سعید کمینی کراچی                                        | <u>r</u> ı |
|       | ويكمي (الف) ميح بخارى (باب الناء الني بين المعاجروالانسار)، ج: ابس عسه     | Er         |
|       | (ب) يخارى (بابكفية خي الني يين اصحاب) من: ايس ١١:٥                         |            |
|       | (ح) این کشرالبدایدوالنمایید (اردوتر جمه):۳۰:۲۸۲_۲۸۱ طبع نفیس اکیڈی ، کراچی |            |
|       | (الف محيح يفاري (باب من قب النان) من: ١٩٠١ مليع كراجي                      | Tr         |
|       | (ب)مكلوة المعاع (باب مناقب المان) من ١١٥ كرا بي                            |            |
|       | این عیدالبر: استیعاب ۲۰۰۰ ۱۳۸۳ تحت ترجمه شان بن مفان                       | Tr         |
|       | ويكي (الف) ليح بخارى، كتاب فى الاستقراض باب السلوة على من ترك دينا         | To         |
|       | · (ب) بغارى، كماب الذعفات باب قول الني من ترك كاذا وضياعا قال              |            |
|       | (٥) ترندى الداب الغرائض باب ماجاء من ترك مالا فكور هيد                     |            |
|       | (د)روح المعانى:۱۲:۱۵ المع ميروت                                            |            |
|       | محيفهام بن مندرس: ٢١ بني قابره ٢٠ ١٠٠ عدار ١٩٨٥ ء                          | ٢٣         |
| لجلاء | وسول رحت (مقالات مولانا ابوالكلام آزاد) مرتبهمولانا فلام دسول ميريمن ١٣٦١، | 72         |
|       | محدثين في ايك لا كهدوم كاانداز ولكايا ب- ( عني )                           | T.         |
|       | مستح بخاري:١٠٠١ ( كتاب السلوة) طبع كرا جي                                  | £4         |
|       | (الف) أينتمي مجمع الزوائر: ١٠:٥٣٢٥ قابره ربيروت                            | L.         |
|       | (ب) مولا ما يوسف كالمعلوى حياة السحاب (ادده) ٢: ١٤٤٤ كتب خان فيضى الا مور  |            |
|       |                                                                            |            |

|         | المفردات في غريب الترآن من المهم المعر                                          | ڡ          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jes.    | علامية للى روح المعانى: ج الخحت آيت                                             | 7          |
| 17      | بدايه (اردوترجمه):۴:۳۳۳، (باب النقه ) ملبوعة في كتب خانده لا مود                | ے          |
|         | اليهوط:١٤:١٨(باب النقلة ) طبح بيروت                                             | ۵          |
| -19     | (الف) الكاساني، بدائع الصنائع (اردور جمه) ١٦: ١٨ ، ويال تكولا بمرير كالا مور ٩٠ | 9          |
|         | (ب) ابعبدالله القرطى الجامع لاحكام القرآن: ١٨: ١١ الطبع معر ١٩١١                |            |
|         | (ج) إلىهو وللسرتصى ١٨١:٥٠٠                                                      |            |
|         | بغاری:۲:۵۰ ٨ می سعید مینی کراچی                                                 | 10         |
|         | الكاساني،بدائع المعنائع (اردور جمه):١٠:١٠ ا، ديال على رست الابريري الا مور      | 11         |
|         | الشالمبيءالموافقات:٣:٢ع طبع معر                                                 | 11         |
|         | مح يفارى، ١: ١٨٥ م خ كرون بالسود في ركزا جي                                     | <u>j</u> m |
|         | جية الله البالغه (ابواب الزكوة):٣١٢٣ ٣١:٢ ما ١٠٢٣ (اردد) قو ي كتب خان الا مور   | 10         |
|         | سورةالتوبي: ٧٠                                                                  | ۵          |
|         | زغلول: موسوعة اطراف الحديث تحت " اتا"                                           | IJ         |
| ، وقعرب | مقدمه ابن خلدون بحاله اسلام كانظام حكومت، ازمولانا حامد انعيادي من ٥٠٠٠         | يے         |
|         | طبع مكتبه أمحن لا مور                                                           |            |
|         | سكلوة المصابح بمن: ٢٥٥ طبيخ كراجي                                               | 14         |
| ا، مع ع | بحواله اسلام كا تضادي نظام وازمولانا حفظ الرحن سيو باروي وص: ١٢٩ _ ١٣٠٠         | 19         |
|         | لمصنفين دبلي ١٩٥٩ء                                                              |            |
|         | مكلوة المصابح ص: ١٥٥                                                            | Į.         |
|         | ابن كثير البدايد التحابية ٤: ٣٥                                                 | <u>F</u> 1 |
|         | (الف) لمبقات ابن معد:٣٠٥٣ ملتي بيروت                                            | gr         |
|         | (ب) تارخ طبری بخت حوادث ۲۳ ه                                                    |            |
|         | ابن جوزي: سيرت عمر بن الخطاب جم: الاالميع معرلا ١٤٥٥ه                           | Ph-        |
|         |                                                                                 |            |

جامع ترندي من: ۱۳۲۱ طبع نور تركزاتي 4. (الف) مهودي: وفا والوفاء:٢٥٣:٢ طبع بيروت اعاداء .11 (ب) الدهيم اصفهاني معلية الأولياء: ١٩٣١ طبع معرا ١٩٥٥ هر١٩٣١م (الف) مي بخاري (كتاب العلوة باب نوم الرجال في المساجد) ج: امن ١٣٠٠ 44 (ب) الدهيم اصنباني، حليد الاولياء: ١٠١١ على معراه ١٩٣٧ هر١٩٣١ و لما حقيهو: (الف) طبقات الن سعير: 1: ٢٥٥ (ب) ابوهيم اصفهاني معلية الاولياء: ١٠١١ اسميم معرا ١٩٥٥ هز١٩١١٥ ١٥٣:٣: کلی:٣٥٠ مراکلي:٣٥٣ (د) كماني وقفام الكومة المعوية :1:24 معر وفاء الوفاء ممودي من ٢٥٢ ٢٥١ الإقيم اصفهاني علية الاولياء: ١١٣١ع طبع معرات احدر ١٩٢٧ء YO كماني وظام الحكومة المنوية : 1: 9 2 المع معر TY اصحاب صفر کی تعداد ش کی بیشی ہوتی رہی تھی۔تمیں سے لیکر جارسواور ایک روایت کے YZ مطابق نوسوتك دى (فلام الكومة المعرية: ١٠١١ ١٨٠) طبقات المن معر: ١:٢٥١ AK. الاخليهو: (الف)متدرهاكم:١٥١١مطيع حيدرة باددكن (ب) كوول، وقامالوقام: ٢٥٣٠ ميروت ا ١٩٤٠م (د) لودى، رياض الصالحين، ص: ١٧٤، مكتبدر حانيه الا مور ديكيد: (الف)امام بخارى: الاوب المفرد عل: ١٣٣١ مرج بيروت 6. (ب) ما مع ترزي (ايواب المناقب) من ٥٥٠، كراتي (الا) کی بخاری:۱:۲۳۹،کرایی (ب) قسطان في: المواهب فلد ويداع است زرقاني شرح موابب للدنية ٢٠١٢ ١٥٠ بلي معر١٣٧٤ ه

سيدسلمان عروى ميرة التي: ٢٠٩٠ ٥٠ على الفيصل علا مور سيرسليمان تدوى بيرة الني: ٤: ١٨ من المعيال ولا مور 27 ابعبيد، كأب الاموال من ٢٢١٠ ١٢١٠ نوى تبرا٨٣ 4 كتاب الخراج يس: ٢٠ ۲۲ تفارى وسلم، بحوالداسلام كمعاشى نظري، از ۋاكٹر يوسف الدين، ج: ٢٥٠ CO في عبدالى كانى، علام الكومة النوية ، ع: اص اسم المهم ملح بيروت ويكمي (الف) مح وين حبان،ج: ٤٥، ٩ ملى سانظدال، شنو يوره 54 (ب) بيعتى: ولاكل المعوة: ١٣٩٩ ملي مكتبه الربيه لا مور (ج) في على تق بندى كر الممال: ١٣٢٤ تا١١١ المع حدرة باددكن (الف) الماوردي: اعلام المع قاص: ١١٢ ملى ازهر M (ب)علامه يسف بهاني، يوابر أيكار ١٠١٠ صح مسلم، كاب الزكوة باب الحدث على العدالة وجيس: ١١٥ ملى كرايى 79 مكلوة المصانع، إب الشفقة والرحدة على الخلق على ١٩٧٠ ملي كا يك ۰۵ منداحد مديد غمره ١٨٨ (جديدايديش) 01 (الف) يخارى (كابالادب) ج:٢٠٩٠ ماد ٨٩٢ كرا يى or (ب) مي ملم:۲:۳۵۲، طبع كرا يي ي كريم والله كالمن وي من ١٠٠٠ ١٥٠ مركز تحقيق ديال تكولا برير كالا بود ائن كثير، البدايد التحايد ١٢:١١ من بيروت ځالروي ( بح باح ووي) بي:٥٠١-٥٩٥ مح وري کالي 4 (الف)ائن كثر، يرة النوية: ١٦٢ ع١٢٠ ملح يروت، لمنان 4 (ب)احرهبدالرمن البناء: الفخ الرباني ترتيب منداحه:٣٣\_٣٣\_٣٣ طبقات الاسعد :۱۳۷۹ ملع يروت 04 (الغب) ابن سعد: الطبقات: ١:٩٥١ AA (س) ايوعيد: كما ب الاموال (اردو): ٣٢٠١:

منداح : ۲: ۱۲: ۱۲ طی معرقدی

99

## نى كريم على كاذريعه معاش م

صابروقانع طبيعت

اس امر میں کوئی شبخیس کہ اللہ کریم نے اپنی شاہ کارتخفیق، اپ آخری نجی اور اپ حبیب علیہ التحقیۃ والعسلیم کوتمام انسانوں کے لیے ہرپہلو ہر زاویے ہر جہت ہرا عتبار ہر کا ظاور ہر حوالے سے ایک کال ، مثالی اور منفر دنمونہ بنانے کے لیے جہاں بے شار خانوائی نسبی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، علمی، اخلاقی اور صوری و معنوی کمالات عنایت فرمائے وہاں اس نے آنجناب اللہ کے کوعام لوگوں کے برعکس کھانے پینے اور بحوک ہیاں فرمائے وہاں اس نے آنجناب اللہ کی کا ورفق العادت صبر وقناعت، قوت برداشت، دنیا کے معاملات میں بھی بجین سے فیر معمولی اور فوق العادت صبر وقناعت، قوت برداشت، دنیا تعلیہ جبر بنیتی، سرچشی اور غنائے نقس کی دولت سے مالا مال فرمایا تعلیہ چنانچ آب کی صابح و قائع طبیعت کے متعلق آپ علیہ اللہ کی داری اور گھر بلو بائدی و خادمہ سیدہ ام ایکن تعلیہ حبر کہ میں بلی تعلیہ داری کو ایک کے ترکہ میں بلی تھیں۔ (۱) اور جنہیں آپ از راہ احترام ایک در ایک بعد دوسری ماں ) فرمایا کرتے تھے۔ (۲) نے آپ کی دائیں بوئی ایک ان فرمائی بیں:

"مارایت النبی مُلَنظِّهُ شکا صغیرا ولا کبیرا جوعاً ولاعطشاً"(") (میں نے بھی نہیں دیکھا کہ نمی کریم ﷺ نے بھین میں یابد ہے ہو کہ بھی بھوک ادر بیاس کی شکایت کی ہو)

آ گے فرماتی ہیں: بسااوقات یوں ہوتا کرتن کے دقت آپ آب زم زم نوش فرمالیت جب کھانا ہیش کیا جاتا تو فرماتے: میں پہلے ہی سیر ہوں اب کھانے کی حاجت نہیں۔(۴) کھانے پینے میں صبر وقناعت اور برداشت کے اس معمول کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی بیٹنی گوائی بھی ملاحظ فرمالیہے کہ

يدمقالهُ عِلْمَ "فقد اسلائ" كرايي شاره ماري احمامش شائع جوا

"كان اذا دخل قال هل عندكم طعام؟ فاذا قيل لا قال انى صائم"(۵)

جب آپ گر تشریف لاتے تو پوچنے کیا تہادے پاس کوئی کھانے
کی چیز ہے؟اس کے جواب بیل اگر بیر فرض کیا جاتا کہ کوئی شخییں
تو فر ماتے۔ پھر بیل روزہ دار ہول (روزے کی نیت کرتا ہوں)
انہی ام الیو منین سے دوسری ایک روایت بیل بیم معمول بھی لکھا ہے کہ
"جب آپ اپ اٹ الل خانہ بیل تشریف فرما ہوتے تو بسا اوقات
کھانے پینے کے متعلق کچھ پوچھتے تی نہیں تھے اگر گھر والوں نے
کوئی چیز کھانے پینے کو دے دی تو چپ کرکے کھائی لی " (ورندکوئی
گمانے پینے کودے دی تو چپ کرکے کھائی لی " (ورندکوئی

یہ بوک بیاس اور کھانے پینے کے معاطے بین آپ کی انتہائی قوت برداشت اور مبر وقنا عمت کی ایک بھی جھلائے ہے۔ بعض اوقات ایوں بھی ہوتا کہ جب آپ کی ذات گرامی پر مکوتی و فورائی صفات کا غلبہ ہوتا اور آپ قرب الی وفنائی باللہ کی انتہائی منازل پر فائز ہوئے قا بری طور پر کھانے پینے کی فو بت بی نہیں آتی تھی۔ چنا نچہ بھی ہوتا ری اور دیگر .

کتب صحاح بی بیروایت موجود ہے کہ ایک موقعہ پر نبی اکرم شیا ہے نو صال کے دوز نے کہ اسلسل دوز ہے جن کے درمیان کھانا پیتا نہیں ہوتا تھا) رکھنے شروع کے تو حضور کی اقتداء بی انتہائی نبوی کے بچے اور عملی طور پر دلدادہ صحابہ کرام نے بھی وصال کے دوز ہے دکھنے شروع کردیے۔ حضور تھا تھا کہ ایک اس افتدا ءاور دوش کا پہنہ چلاتو از اروشفقت شروع کردیے۔ حضور تھا تھا کرنے نے منع فر مایا۔ اس پر عاشقان رسول نے جب ورحمت اور از دراہ تخفیف و بھولت ایسا کرنے ہے منع فر مایا۔ اس پر عاشقان رسول نے جب یہ جب اور میں گراہ کے جواب بی اللہ کے دوف دیم نبی کے فر مایا:

"میں تہاری ما تنونیس ہوں۔ میرا حال توبیہ ہے کہ میں دات اپنے پروردگار کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے"(2)

#### کھانے پینے کے بشری تقاضے

تا ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تیالیہ کھانے پینے کی اور دیگر انسائی و معاثی ضروریات سے بالکل مراتے۔ کھانے پینے اور دیگر توائج ضروریات سے بالکل مراتے۔ کھانے پینے اور دیگر توائج ضروریہ کی تعمل بھل کے لیے آپ کی سعی پرتو قرآن مجید کی صراحت کے مطابق اہل کھنے نی کریم میالیہ کے سے جب بیاعتراض کیا کہ

"مَسَالِ هَسَدَا السرُسُسوُلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعُشَى فِي الْاَسواَقِ" (سورة الغرقان: 2)

اس دسول کوکیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں ٹی چٹنا پھرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے تحور اسما آ کے چل کراس نضول اعتر اس کا جواب اور حضور ﷺ کوٹسلی دیتے ہوئے فرمایا:

> ''وَمَا اَرْسَلْنَا قَبُلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطُّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الاسواقِ ''(الفرقان: ۲۰) (بم نے آپ ہے پہلے جتنے بھی رسول بھیج وہ سب کے سب کھانا کھاتے تتے اور بازاروں میں جلتے بھی تھے۔)

علادہ ازیں محاح سترادرا کشر کتب مدیث ش موجود کتاب "کتاب الاطعمة" اور میرت و شاکل الرسول کی کتاب الاطعمة اور میرت و شاکل الرسول کی کتابوں ش آپ کے مرخوب کھانوں اور مشر دبات کی فہرست اور جب بشری نقاض عقالب ہوتے تو کھانا طلب کرنا اور بحوک محسوس فرمانا اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ بھوک بیاس اور دیگر بشری نقاضوں سے ممرانہ تھے۔ (۸)
دیس میں کہ آپ بھوک بیاس اور دیگر بشری نقاضوں سے ممرانہ تھے۔ (۸)

انسان تھے۔دیگرانسانوں کی طرح انہیں بھی کھانے پینے کپڑے لئے ،علاج معالجہ روز مرہ کی دیگر ڈاتی معاشی معاشرتی وسائی ضرور بات اور انسانی خواہشات کوایک باعزت بادقار مناسب اور معتول اعماز میں پورا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔

تیرے الل وعیال کے ضروری اخراجات اورخوائے ضروری کی فراہی ہیں آپ کے نے اپنی است بے عیالدار لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی چھوڑٹا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے الل بیت کی گزربسر کس طرح ہوتی تھی اور آپ خاکلی ضروریات کی فراہی و تیکیل کس طرح فرماتے تھے؟ آسان افتلوں ہیں آپ کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آسان کیا تھا؟ تو آسک کی کوشش کرتے ہیں۔

ہمارے گرای قدر سرت نگاروں نبود الله قبود ہم نے اگر چد بالعوم ال چیز کو مستقل عوان کے تحت ذکر نہیں کیا تاہم حدیث کی کتابوں میں متقرق مقابات پر حضور اکرم الله کے ذریعہ معاش کا سراغ مل جاتا ہے۔ چتا نچہ الل علم کومعلوم ہے کہ نجی کر یم کیا گئے نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کے لیے عام شرفاء مکہ اور اپنی آ یا کا اجداد کے پیشر تجارت کو اختیار فر بایا۔ اس سلسلے میں آپ نے بھیا جان کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر اور پھر سیدہ فد بچھ کا تجارتی مال کیکا سفر کیا (۹) اور اپنی دیانت و امانت اور فداداد ذہانت و فطانت سے دومرے تاجروں سے کہیں ذیادہ فی حکمایا۔ (۱۰)

پر پہیں سال کی عربی جب آپ سیدہ خدیجہ کے "رفیق تجارت" سے بردہ کر ان کے ان کے "درفیق تجارت" سے بردہ کر ان کے "درفیق حیات" بن گئو آ تمحتر مدنے زوجہ بحتر مدکا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے خداداد مال اپنے ایٹار، اسپ خلوص و مجت اور اپنی کمال و فاشعاری کے باعث حضور علاقے کو مالی تظرات اور بال بچوں کے ٹان نفقہ کی ذمہ دار ایوں سے مستنفی کردیا تھا سیدہ خدیجہ کو مالی تفاق و مجت و فاشعاری اور مالی ایٹار و قربانی کا اعتراف خود صفور علاقے کو بھی تھا (۱۱) اور اللہ کریم نے بھی بطور احسان یا ددلا دیا۔ چنانچارشادالی ہے:

وَرَجَدَكَ عَالِلا فَاغْنى (سورة والعلى: ٨)

اوراس نے آپ کونا دار پایا تو (سیدہ ضدیج سے نکار کے ذریعے ) فی کردیا۔
مکہ مکر مدے اجرت کے بعد جب آپ کہ بیند منورہ تشریف لائے تو سات ماہ
تک معروف صحافی حضرت الوابوب (خالد) افساری کومہمانی کاعظیم شرف بخشا (۱۲) نما ہر
ہے اس عرصے بیل آپ ملفظہ کو اپنے اور اپنے الل وعیال کے کھانے پینے اور دیگر کھر پلے
اخراجات کے لیے کمی کام اور محنت کی ضرورت رہیں۔

حضرت ابوابوب کی سعادت اورخوش نصیبی تھی کہ دیگر جال ناراور وفاشعار انسار
کی زیردست خواہش اور حد درجہ تمنا کے باوجود اللہ کریم نے آئیل نی پاک تلفظ کی
دمہمان نوازی' کے لیے نتخب فر مالیا تھا۔ (۱۳۳) تو یہ کیے ممکن تھا کہ ووضور تلفظ کی خاطر
تواضع اور مہما نداری کر کے دنیاو آخرت کی سعاد تیں حاصل نہ کرتے۔ وہ اگر چہوئی امیر کیر
آ دمی نہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دات پانی کا گھڑا توٹ گیا تو پانی کے نیچ حضور کے
کرے میں ٹیکنے کے اندیشے کے باعث آئیل اپنے ہی لحاف کے ذریعے اس پانی کوجذب
کر میں ٹیکنے کے اندیشے کے باعث آئیل اپنے ہی لحاف کے ذریعے اس پانی کوجذب
کرنا پڑاتھا گھر میں اتنا کیڑا (الولیہ وغیرہ) نہتھا کہ اس سے پانی کوجذب کرسکتے۔ (۱۳)

اس کے باو جودام الیوب دوزانہ بنوی فرط عقیدت اور چاہت ہے کھانا تیار کرتیں اور پہنے بارگاہ نبوی میں لے آتیں جو کھانا نے رہتا، اسے میاں بیوی بطور ترک بنے ہوتی سے کھاتے اور برتن کی اس جگہ سے کھاتے جہاں حضور علی کے دست مبارک کے نشان کے بوتے تھے۔(۱۲)

حضرت الوالوسيق مهمان توازى كے طور پر" ماحض" بارگاه نبوى ميں چيش كرتے عى تتے ،اس دوران كى دومر ، انصار بحى روزاند حضور عليات كے ليے كھانا اور ديكر تحالف چيش كرنے ميں الوالوب سے پيچے نبيس تتے علامہ مجودى نے حضرت زيد بن ثابت كا يہ بيان نقل كيا ہے كہ جب نبى كريم عليات حضرت الوالوب كے كمر جلوه افروز ہو محتے تو سب

ے پہلا آدی جو ہدیہ کی حضور علی کے کہ ہائٹ گاہ میں دافل ہواوہ میں تھا۔ گذم کی روٹی اسے تیاری گئ ٹرید کا پیالہ پکتے کی اور دودھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ یہ بیالہ ( کھانا) میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ نے اس پر جھے ' بارک اللہ فیما'' کے الفاظ ہے ہرکت کی دعادیتے ہوئے اپ تمام ساتھیوں کو بلالیا اور سب نے ال کر کھالیا۔ میں (زید بن فابت) ابھی دروازے سے ٹیس ہٹاتھا کہ حضرت معد بن عبادہ (رکھی الانعمار) کا غلام مر پرایک ڈھکا ہوا پیالہ رکھے ہوئے آگیا۔ میں نے الدالیوب کے دروازے پر کھڑ ہے ہو کراس پیالہ کا ڈھکا اٹھا کرد کھا تو اس میں ٹریٹی جس نے الدالیوب کے دروازے پر کھڑ ہے ہوکراس پیالہ کا ڈھکا اٹھا کرد کھا تو اس میں ٹریٹی جس نے الدائی جس کے اوپر گوشت کی ہڈیال نظر آری تھیں۔ غلام نے بارگاہ نہوی میں حاضر ہوکروہ بیالہ پیش کر دیا۔ زید بن فابت مزید فرماتے ہیں کہ کوئی دات الی نہ گزرتی تھی جس دات ہم نہی مالک دیا۔ انہوں سے تین چار آدی باری باری حضور تھی کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہول تھی کہ آپ سیا تھا اسے دولت کدہ میں خطل ہوگئے۔ (۱۲)

انصار کے ہدیے

نگاروں كے مطابق آ نجاب عليه التية والتسليم نے اپنال بجوں كى غذائى ضروريات كے لئے دوده دينے والى بجھ برياں اور اونٹنياں ذاتى طور پر خديد كي تعين اور بجھ لوگوں نے بطور بر بديد ي تعين (٢٣)

ان بکر بوں اور اونٹیوں کے لیے شہر عدینہ کے مضافات میں آیک چرا گاہ متعین کی گئی جہاں آیک صحافی رضا کا رانہ طور پر ان جانوروں کی تکہداشت کرتے ، آئیس چرانے کا فریفہ سرانجام دیتے اور روز انہ دودھاس مقام ہے مدینہ منورہ لاکررسول اللہ عقافیہ کے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔اہل خاعدان اس دودھ کو استعال کرتے تھے۔ (۲۳)

#### مال غنيمت مي حصه

رمضان المبارك سے بیل غردہ بدر پیش آیا اور اس كے بعد بوجوہ غروات كا الكہ مستقل سلسلہ چل لكا دشمنان اسلام كے ساتھ بردوقوت ان جنگوں اور با قاعدہ للكر كئى كے بيتے بيس دشمنوں كا جو بال اور سازو سامان غيمت كے طور پر ہاتھ لكا الله كريم في سابق انبياء كرام اور ان كا احتوال كے بيكس اس مال غيمت كو صور علي الله كريم احتوال انبياء كرام اور ان كا احتوال كے بيك الله قرار ديتے ہوئے (10) ہے آپ كے ليے اور آپ كے فلاموں كے ليے ايك آمان كا در بيد بنا ديا ۔ قرآئى ہواہت كے مطابق جو كھے مال غيمت عاصل ہوتا اس كا 115 صدر (شمن ) نائب الى بر براہ مملكت اور رسول خدا ہونے كی حیثیت ہے آپ كی (سركاری) تحقیل بین آتا اور باقی 415 صدر (محقول ) جاہدین اور غازیوں بی تقدیم كرديا جاتا كل (سركاری) بائم بین آتا اور باقی 415 صدر (محقول ) جاہدین اور غازیوں بی تقدیم كرديا جاتا كل الم نظیمت كے ليختی فرمادیا ۔ چنا خيارشان ہوا:

واعلموا اتما غنتمتم من شيء فان فه خمسه وللرسول و للذي القربي واليسمى والمساكين وابن السبيل الخ (مورة الانتال: ٢١) ین زراره کی عقیدت کا توبیعالم تھا کرروزانہ بلا ناغدان کے کھانے کا بیالددولت کدہ نبوی میں پہنچ تھا (۱۹) انسار کی اس پر علوص محبت کی تائید سیجین اور دیگر کتب حدیث میں موجود ام انمؤمنین سیدہ عائش کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ

علاوه ازیں مدید منورہ کے انصار جو کسان اور ذراعت پیشہ ہے۔ ان بی سے صاحب روت معزات نے اپنے اپنوں میں ایک ایک درخت کونشان زد کر دیا تھا کہ اس کا بھل دسول اللہ کے لیے ہوگا۔ چنا نچہ ہرسال مجود کی فصل کفنے پراس درخت سے جنگی کم جوریں حاصل ہوتیں وہ سب معنور اللہ کے گھر پہنچادی جا تیں۔ (۲۱) آپ سے مجودیں تقدل فرماتے رہے گر جب سے سی بنوقر بظہ اور بنونفیر کے آملاک اور ذری زمینیں بطور منتحل فرماتے رہے گر جب سے سی بنوقر بظہ اور بنونفیر کے آملاک اور ذری زمینیں بطور ان فرماتے رہے گر جب سے سی بنوقر بظہ اور بنونفیر کے آملاک اور ذری زمینیں بطور ان فرمانے کے دریقر ف کمیں ان کو دائیں فرمانے کے بیا عات (درخت) ان کو دائیں فرمادے یہ باغات (درخت) ان کو دائیں فرمادے یہ باغات (درخت) ان کو دائیں فرمادیے یہ باغات (درخت)

#### ذاتى بكريال اوراو تثنيال

نی کریم علی کے خور، خوددار، ہاتھ سے کما کر کھانے والی بلکدد سرول کو کھائے والی بلکدد سرول کو کھائے والی اور غزائے کا کر کھانے کے اس کی دولت سے مالا مال ذات کے لیے کیے حمکن تھا کہ وہ نراان صحاب کے تھا کف وہرایا اور تذرانوں پر بحرومہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر پیٹھ جاتے ۔انصاد کے یہ پر خلوص ہدیے اور تذرائے تو محض ان غلاموں اور حقید تمندوں کی تسکین خاطر ہجزت یہ پر خلوص ہدیے اور تذرائے تو محض ان غلاموں اور حقید تمندوں کی تسکین خاطر ہجزت افزائی اور بلندی درجات کے لیے تبول کیے جاتے تھے۔ بنا بریس بلاؤری اور دیگر سیرت

(اور جان او کہ جو کچھتہیں بطور تغیمت حاصل ہوسواس کا یا نجان حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور (رسول کے) قرابتداروں کے لیے اور تنیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے) تمام غزوات میں نمی کریم علاقے نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیر لشکر بھی ہوتے شخاس لیے مال غیمت کا 415 صد جو بجابدوں اور عازیوں میں پیدل اور سوار میں تحواث سے فرق (پیدل کے ساتھ تقسیم کیا جا تا تھا

بوں مال غنیمت ہے ملنے والاحمد نی کریم علیقی کی آمدن کا ایک معتول و ربید بن گیا۔ کیونکہ بعض غز وات میں کثیر مال بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ شلا صرف قبیلہ سوازن سے جو مال غنیمت عاصل ہوائی میں واقدی اور ماور دی کی صراحت کے مطابق چھ ہزار مفاور ہا دریاں ، چوہیں ہزار اونٹ ، چالیس ہزار بحریاں اور چار ہزار اوقیہ چانہ کئی ۔ ( 12) حضرت محیر لین کا وقف

اس ش دیگر جابدین کے ساتھ حضور کو بھی برابر کا حصہ لما۔

سم میں جب غروہ احد پیش آیا تو اس میں اگر چہ مسلمانوں کوکوئی مال غیمت میں ملاتھا تاہم اللہ کریم نے اپنے وعدہ و مین بت قاللہ یہ بعد جا ویوزقه مین حبث لا یہ بعد سب (جوآ دی اللہ سے ڈرتا بینی تقوی اختیار کرتا ہاللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نگلنے کا رستہ پیدا فرما دیتا اور اسے اس جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں سے مان بھی نہیں ہوتا۔ سورة الطلاق: ۳-۳) کی ایک جملک دکھاتے ہوئے اس موقعہ پر السے کمان بھی جو بر میان کا جگھ سے رزق ہم پہنچایا جس کا بطاہ ردور دور تک امکان اور کوئی گمان نہ تھا۔ چنا نچہ مؤ رضین کا بیان ہے کہ تھے این ماہ یہ دی ہودی بنونسیر میں ایک تبحر عالم تھا۔ غرز وہ احد کے دن آ ب علی تھا تھ ہر ایمان لایا۔ اس کے پاس سات زھینیں یا سات باغات غروہ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوا اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جا دی تھے۔ غرز وہ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوا اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جا دی ق

میرے ساتوں باغات (بعد زیمن) رسول اللہ علیہ کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ شہید ہو گیا تو اس کے سارے باعات حسب ومیت حضور علیہ کی ملکیت میں آگئے۔ (۲۸)

ظاہر ہان باغات کی آمدنی اب حضور علیہ کی ذاتی آمدنی بن گئی اس کے بعد قرین قیاس یہ ہوگ۔ ان باغات کے بعد قرین قیاس یہ ہوگ۔ ان باغات کے متعلق ایک روایت رہمی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی طبعی فیاضی جودو سخا اور رحمۃ اللعالمینی کے باعث یہ باغات غربا وومسامعین کے لیے وقف کردیے تھے (۲۹)

#### اموال داملاك فئ

ال غیمت میں حصد اور تیم ہیں یہودی کے ذکرہ سات باغات کے طادہ ایک اور بہت بڑا ذرید آ برن یا ذرید معاش جواللہ تعالیٰ نے ٹی کریم علی ہے ہیدا فرمایا وہ منال فی محقا ہے اور الشکر کئی میں کہ اور الشکر کئی شکے ہیں المال کے اور الشکر کئی نہیں کرنی پڑی تھی بلکہ الل حرب (یہود وغیرہ) کے ساتھ معاہدہ سلے کے بدلے میں حاصل ہوئے تھے۔ یہ ال فئے ٹی کریم علی آئے کے لیے خص تھا۔ آپ جیسے چا ہے اس میں تصرف فرماتے، آپ لیے خاص کر لیے یا جن میں چا ہے تقسیم فرما دیتے۔ مال فینمت کے بر مکس کی مال فی کو اللہ تعالیٰ نے رسول معبول علی اللہ کے لیے خصوص کرتے ہوئے فرمایا:
میں مال فی کو اللہ تعالیٰ نے رسول معبول علی ان (بزلفیم دئیرہ) سے بطور فئے دلوایا، تو تم نے ترجہ:
میں کے لیے نہ محوث نے دوڑا کے اور شاونٹ بلکہ اللہ اپنے رسول کو (دومری) بستیوں والوں سے بطور فئے دلوار سے وہ وہ اللہ تی کاحق ہے اور رسول کا اور (رسول کے) قرابتداروں کا اور بیوں کا اور (رسول کے) قرابتداروں کا اور شیون کا اور (سول کے)

ال سلسلے بی سب سے بہلا" مال فئے" جو سے یا اعظی آب کے ہاتھ آیا وہ مدیند منورہ کے نواح میں رہنے والے میرود یول کے مشہور قبیلہ بنونفیر کے اموال تھے۔

حضور علیف کے ساتھ ایک معاہرے کے مطابق بیلوگ ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقولہ سامان لے جاسکتے ہتے، اٹھا کرجلا وطن ہو گئے (۳۰) جس کے نتیج ہیں ان کے کجھوروں کے گلتان حضور علیف کے زیرتھرف آ گئے۔

چتا نچے حضرت عمر فاروق کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: بونفیر کے اموال ان اموال میں داخل تھے جو اللہ اللہ کریم نے اپنے رسول مقبول علیہ کو بطور فئے عنایت فرمائے تھے۔ ان پر مسلمانوں نے کوئی با قاعدہ فوج کشی نہیں کی تھی (بلکہ بدایک معاہدے کے نتیج میں لمے تھے) لہذا بداموال رسول اللہ علیہ کی خصوص ملکیت تھے۔ آپ تھے ان اموال (نخلستان) کی آمدن سے اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے سال مجرکا نفقہ نے لیے اور باتی مائدہ آمدنی جہادئی سمیل اللہ کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی فراہی میں فرج فرماتے تھے۔ (۳)

بؤنفیرے حاصل ہونے والے مال فئی کے بعد ایک معاہدہ ملے کے بیتے میں جواموال بطور فئے حضور کے ہاتھ آتے ہیں وہ خیبر کے دو قلعے اور فدک کی بستیوں کی آدمی زمین ہے۔ (۳۲)

مال فئی کے طور پر حاصل ہونے والی بدا الماک زمیس اور باعات نی کر یم سیکھیا کے لیے معلوں سے آپ ان بی جس طرح چاہج تعرف فرماتے۔ سنن افی واؤد بی معرب عرف فرماتے۔ سنن افی واؤد بی معرب عمر فاروق کار قول ہے کہ:

كانت لرسول الله علية ثلث صفايا بنوا لنضير و خيبر وفدك فاما بنوا لنضير فكانت حبسالنوائه و امافدك فكانت حبسالابناء السبيل واما خيبر فجزء ها رسول الفتات تلالة اجزاء جزئين بين المسلمين وجزءاً لنفقة اهله عمله بين فقراء المهاجرين (٣٣)

بونفیر، خیبرادر فدک کے نتیوں اموال (باعات وغیرہ) رسول اللہ علیاتی کے کیے مضوص (چن لیے گئے) متے۔ چنا نچے بونفیر کے اموال سے آ مدنی آ پ کے ذاتی حوائے و حوادث (ٹا گھائی ضروریات) کے لیے اور فدک سے آ مدنی مسافروں کے لیے مخص تھی جبکہ خیبر سے آمدنی کو آ پ نے تین حصوں میں تقلیم کردیا تھا۔ (۳۴) دو حصے مسلمانوں میں تقلیم کردیا تھا۔ (۳۴) دو حصے مسلمانوں میں تقلیم فریادیے اور ایک حصدا ہے اہل وعیال کے نان نفقہ کے لیے رکھ لیا۔ پھرا ہے اہل وعیال کے نان نفقہ کے لیے رکھ لیا۔ پھرا ہے اہل فائدے نفقہ سے جون کے رہتا اسے بھی فقر اوم ہاجرین میں تقلیم کردیتے۔

این سعد نے متعدداز دائی مطہرات کے تذکرے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں خیبر کی آمد نی سے سالاندای ای وکل (۵۰۴من) مجورادر بیں بیس وکل (۱۰۱من ۱۰ اسیر) جوسالاندعنایت فرماتے تھے۔(۳۵)

درج بالا مجی وہ اموال نئے تھے جن کوحضور علی کے وصال کے بعد آپ کی لخت بھر سیدہ قاطمۃ الز ہرا ہ نے غلط بھی ہیں سید ناصد بق اکبڑے بطور میراث لینے کا مطالبہ کیا تھا گر خلیفہ اول کی زبانی جب حضور کے ترکہ ہیں فرمان نبوی کے مطابق میراث جاری نہ ہو سکتے کی حقیقت معلوم ہو کی تو آئحتر مہ خاموش ہو گئیں۔ بخاری ہیں ہے جب سیدہ فاطمہ فی میں ان کا مطالبہ کیا تو صدیق اکبڑنے فرمایا:

" بینک رسول الله علی نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی مالی وراث نیس چاتی ہم جو کھے
جوڑی وہ صدقہ (دقف) ہوتا ہے۔ البتہ آل جم اس الی بین اللہ کے مال سے کھاتے رہیں
گے۔ ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کھائے چینے کی ضروریات سے زیادہ کا مطالبہ کریں۔
منم بخدا نی کریم علی کے کے صدقات کا استعال جس طرح آپ کے عبد میں ہوتا تھا میں اس
من کی حم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ میں ان کے بارے میں ہرقیت پروہ ی کروں گا جورسول
منبول علی کی کرتے تھے (اس موقعہ پر) صدیق اکر شنے یہ جی فرمایا: اس ذات کی تم جس
کے قبنہ فقد دت میں میری جان ہے رسول اللہ علی کے قرابت داروں سے صلہ تی کرنا

#### حواله جات وحواشي

(الف) اين سعد: الطبيقات الكبري: ج اص ١٠ ايروت (ب) عمادالدين الوالقد اه: كتاب الخضرفي اخبار البشري اص المطبع حسينيممر (ع) ابن كير: السيرة المنوية ١٣٢:١٣٢ بيروت لبنان اردور جمد اسم ٢٥٢ كمتبدقد وسيد (الف) أودى بشرح مسلم مع مح مسلم : جس ١٣٩١ (باب من فضائل ام ايمن ) عبي كلال كرا چي Ľ (ب) اين كثير: السيرة المعيد بيد ١٣٢٠ المطي بيروت اردور جمري ٢٥٠ (الف) ابن معد: الطبعات الكبرى: ١: ١٢٨ ابيروت 2 (ب) مقريزي: امتاع الاساع بمالغرسول من الانباء: ج اص ٤- ٨ قابره (ج) قاضى عياض: الثقاء جريف حوّق ألصطفى ا: ١٤ ١ اطبي معر (الف) الن معد: الطبقات الكبرى: ١٩٨١ C (ب) مغريزي: امتاع الاساع بماللرسول من الانباء: ج اص ١٨-٨ (الف) سنن افي دا وُدج اص ١٣٣٣ (كتاب العيام) طبع كذال كرا بكي ٥ (ب) المام سيوطي: الشمائل الشريفي مساطيع جده بسعودي عرب ١٩٩١م هرا ١٩٩١م قاضى عياض: الثقاء عريف حقوق المصطفى: ج: ع ٥٨ طبح معر I (الف) محمح بخاري (كتاب الصوم باب الوصال) ج اص ٢٧٢ طبح كلال كراجي ٤ (ب) محج بخارى (كتاب الاعتمام باب الكروس المعن الخ ج عص ١٠٨٠ (ج) محيم مسلم حشر ح لودى (كاب العيام باب التي عن الوصال) ج اص ١٥٠١ ٣٥١ (د)سنن افي دا ود (كتاب الميام باب في الوصال) ج اص ٢٣٣ طبح كال كرا يى تنسیل کے لیے ادا حقد مو(۱) شاکل تری میلے مع تریدی می ۵۷۸ ـ ۵۷۹ طاح کاال (ب) زاوالمعاولا بن قيم الجوزيرج اس ١٩٨٥ مايروت ١٩٨٥ م (ع) تبلي فعما في: سيرة الني:١٢٣١هـ١٢٥ طبح الفيصل الاجور تغميل كے ليے ملاحظه جو: (الف) ابن معد: الطبقات الكبرى: ١: ١٢١ تا ١٣١ يروت (ب) ابن جربرطيري: تاريخ طيري:۲۸۲۲۲۷۸۱ممر١٩٩١

(ع) علامه ين سيرت صليد: ١١٥١١ تا٢٢٢ممر

مجھے اپنے اقرباء کی صادری سے زیادہ عزیز ہے'۔ (مطلب سے سے کہ الل بیت رسول کے مالی حقوق اور کی سے اس کے مران اموال میں میراث جاری ندہوگی) (۳۷) بادشا ہوں اور وقو د کے مدیدے

نی کریم علی کے معاش، گذر بسر اور آمدن کا ایک ذرید محابہ کے ہدایا کے علاوہ مختلف مما لک کے بادشاہوں اور فر مانرواؤں کے تحاکف اور ہدیے بھی تھے جن کو آپ ان کی عزت افزائی اور تالیف قلبی کے لیے قبول فر مالیت تھے۔(۳۷) مثلاً مقوّس ملک القبط نے ایک دفعہ دولونڈیاں ، ایک جوڑا کپڑے اور ایک سفید خوبصورت فچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا۔ فروہ بن عرجذا می (عامل قیصر) نے ایک عمدہ فچر، محمورا ، کپڑے ، اور سندس کی قبادل کے مادہ مختلف وقود جمیدی سات طرح ایک مرح اکیدردومہ الجندل نے قیمتی ہدیے بھیجے۔ بادشا ہوں کے علاوہ مختلف وقود جو ہدایا لاتے تھے وہ اس کے علاوہ مختلف وقود

درے بالا طاہری و حی ذرائع دوسائل معاش اور خاطر خواہ قرائع آ من موجودہونے

، باطنی طور پرزیین کے خزائوں کی تنجیاں ہاتھ یں ہونے (سم) اور دک لا کھر لیے میل کا حکم الن

ہونے (سم) کے باوجوداگر شہنشاہ دوسرا تاجدار مدینہ اور نی کریم روّف رحیم علیہ المخیة والتعلیم

میس بقول ام المومنین سیدہ عائش صدیقہ دودو میسنے آگنیں جلا کرتی تحی (سم)

تو ظاہر ہے اس کا باعث معاش و مالی مجوری نہتی بلکہ اس کی وجہ ایک تو امت

کے صاحب ثروت و دولت لوگوں کے لیے مبروقنا عت اور ذہو فقر کا مملی نمونہ بیش کرنا تھا۔

دوسر سے اس اختیاری زہدو فقر سے غرباء و مسائین امت کے لیے ڈھارس وحوصلہ کا سامان

مہیاں کرنا تھا تیسر سے اپنی طبعی رحمت وشفقت اور جبلی فیاضی و کریمی کے باعث اپناسب

مہیاں کرنا تھا تیسر سے اپنی طبعی رحمت وشفقت اور جبلی فیاضی و کریمی کے باعث اپناسب

میرے کردینا تھا جس کی تفصیل کامیکن نیس ۔ بی کہا ہے فاضل پر بلوگ نے

میرے کردینا تھا جس کی تفصیل کامیکن نیس ۔ بی کہا ہے فاضل پر بلوگ نے

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے جیں ڈوریے بہا دیے جی

\*\*\*

|                                                                                             | *        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (ج) ایمن حیان: گی ایمن حیان: ۸۸:۹                                                           |          |
| (د) اين البيد معند ١١٠٠ الماساكراري                                                         |          |
| (ه) اين سعد : المطبقات الكبرى (عن الي حرية) ج اص احماييروت                                  |          |
| (و) ليبيع يدولال المع و: ١:١٩٣١ لا مور                                                      |          |
| (الف) وْاكْرْمِير ميدالله: خطبات بهاوليور (خطبافقام اليديّقويم من ١٤٥٥ مامداملاميد بهاوليو  | į        |
| (ب) اردودائر ومعارف اسلاميد ج واص ٢٥٥ و جاب يو ينور كي لا مور                               |          |
| مح مسلم:۱۲:۲ الملع کلال کراچی                                                               | 27       |
| النعيل كي ليد البلادري: البادري: الناب الاشراف: ١١٠١٥ ١٢٠١٢ يروت                            | , y      |
| وُ اكْرُ عِمْر حيد الله: خطبات بهاوليور (خطبه نظام ماليد وتعويم) ص١٧٤ اسلاميد يو يمورش لا ١ | Ţ        |
| ارثاد نوى ب "احلت لى الغنائم سير يرافعيس طال كردي كس (جامع ترة                              | Į.       |
| ص ۲۳۳ طبع کان کراچی مفکلوة ص ۱۱۵طبع کان کراچی ) ایک دوسری حدیث ش قر                         |          |
| "قلم تحل الفنالم لاحدمن قبلنا ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها                          |          |
| " ہم نے بل کی کے لیے شیحیں حلال نہیں۔ بایں دجہ کہ اللہ نے ہماری کروری اور ع                 |          |
| ديكما توقيمت كوجاري ليطال كرديا . (مسلم: ٨٥:٢)                                              |          |
| (الف)علامة كاماني: بدائع العنائع في ترتيب الشرائع (ادود ترجمه) ي عص ١٠٥٥م                   | Ľ        |
| مختبن ديال عكمالا بحريرى لا مور                                                             | -        |
| (ب)مرفيانى: براير(اردورجميس البداير) جهس ٥٢٥،٥٢٨ قانونى كتب خاندلاء                         |          |
| (ع) كي النانة وي تلب الخراج م العلم المرفة بروت البنان ١٩٤٩ و ١٩٤٠                          |          |
| (الف)واقدى جرين عرين واقد: كآب المفازى ٢٩٣٠٣ كسفور في ١٩٢١ه                                 | <u> </u> |
| (ب) ماوردى، ايولمن على بن عمر: اعلام النهية عن الاطبح از حرا ١٩٨١م                          | ي        |
| (الف) الماوردى: احكام السلطانية (اردوترجمه) من الاعتاقانونى كتب فاندلا مورب                 | M        |
| (ب) این کیر: سرة النی (اردوترجمه) ۵۹:۲ مکتبه قد وسیارد دبا زارلا مور                        | <u>n</u> |
| (ع)واكر عربيرالله عليات بهاوليورس عندا المامية يوغوري بهاوليوران المام                      |          |
|                                                                                             |          |
| ( د ) این تیم : الا صاب تی همیر السحاب ( تذکره تیم ین)                                      |          |

|          | (د)ائن پشام: بیرةالنی:۱۱:۲۵ تا ۲۰ معر                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10       | (١) ائن معد: الطبقات الكبر كي: ١: ٥٠٠ ابيروت                             |
|          | (ب) علاميلي: سيرت ملبيه: ١٩:١٩ معر                                       |
| Ш        | (الف)عبدالرطن البناء: الفتح الرباني ترتبيب منداحه: ١٠٣١:٢٠ عميم قابره    |
|          | (ب) سيلى: الروش الانف: ١١-١٤٤ طبع معر                                    |
| 11       | (۱) سمودي: وقاءالوقاء: ١٠ ٩ الليم معر ١٣٦٧ ١١٠                           |
|          | (ب) الن كثير: سرة الني (اردوترجمه عنهم ١٨١ مكتبه قد وسيداردوباز ارلا مور |
| 1100     | تعميل كرفيها حقرو: (الف) الن كثر: السيرة المنوبية ١٤١٠ كابرو             |
|          | (ب)علامطی: بیرت علید:۲۲۸:۲۲مو                                            |
|          | (ج) يلى:روش الانف. ٢: ٢٠٠٨ مر                                            |
|          | (د)این اثیرالمجزری: اسدالغابه:۲-۸-۸۱ ملیران                              |
|          | (ط) مم وى: وفا مانوفا مبا خبار دار الصطفى: ١: ٢٥١ بروت لينان             |
|          | (و) الساكى الثامى: سل البدى والرشاد في سيرة فيرالعياد (سيرت شاى) ٣٩٠:٣٥  |
| H.       | (الف) يكلى:روش الانف:٢٠٩٣٩ممر                                            |
|          | (ب) مهودى: وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفى: ١٠٣١ ١٨ يروت لبنان              |
|          | (ج) اين كثير: السيرة المنوب: ٢: ١٤٤٤م.                                   |
|          | (د) ابن چر: الاصاب في تميز المعجاب و كرايوايوب (خالد) انساري             |
| ٥٤       | ابن الجيرالجزرى:اسدالغاب:١٠:١٨طيران                                      |
| Ð        | (الف) مهودى: وقاء الوفاء بإخبار دار المصطفى: ١٩٠١م-١٩٠ مر٧٧ ساو          |
|          | (ب)ائن كثر: برة التي (ادوتر بمه) حاص ١٨٠١٨ كمتيد قد وسارد وباذاراه       |
| 严        | ائن سعد: الطبقات الكبرى (اردوترجمه" طبقات كير") ج اس ١٥٣ حيدة باددكن ٢٨  |
| TV       | مهووى:وفارانوفار:ا:۱۹۳۴معر                                               |
| 19       | الينا: ۱۹۰                                                               |
| <u> </u> | (افت) امام يخارى: مح يخارى: ١٠: ١٥٠ من كان كرا يي                        |
|          | (ب) امام سلم بحج مسلم مع شرح نو دی: ۱: ۱ مه طبع کلان کراچی               |
|          |                                                                          |

| 1-14-17-575-18-5(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the second s |
| (ب) محیم مسلم مع تووی:۸۹:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ج)بدائح السفائح للكاساني اردورجد: ٤٠١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (د) كاب الخراج لا فام الي يسف ١٤٠٢ ميروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (م) كتاب الخراج كي الن آدم ص ١٦١٨ نيز ١٦٢٧ بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت جامع ترزي المال ١٣٤ (الواب الجهاد باب ماجاه في قبول حد ايا أمشر كين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ت شباب الدين تفاكى جيم الرياض شرح الشفاء للقامني حياض: ١٠١١ ١١٠ ١١ ١١١ ١١٨ ٢٥ معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ع 🕟 قداعطيت مندقة فزائن الارش _ جيمة بين كفزانو س كي جابيال عطاكردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - (لاياد) اه الحالي الذي العالى الذي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol> <li>دُ اکْرْمِحْدِ عیداللہ: عبد نبوی میں نظام حکم وائی من ۱۹۸۱ کراچی ۱۹۸۱ ء</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا کی دران کی این ۲:۷۵ کی این ۹۵۷:۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (پ) منج مسلم ع عدى: ۲:۱۰:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ح)اين الى شير مستف:١٣٩٠ كرا يى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 29  | ان جر : في الباري شرح مج بخارى ٢:١٠ م بحوالة في تعماني سيرة التي ١١٣٠١ الفيصل لا مور |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.  | (الف) ابرهبيد: كماب الاموال (اردورجمه) ا: ١٩١١داره تحقيقات اسلامي اسلام آباد         |
|     | (ب)اردوم لي تفاسير تحت مورة الحشرابتدائي آيات _                                      |
|     | (ج) این کیر: سیرة النبی (اردوتر جمه )ج مهم ۱۱۲ مکتبه قد وسیه اردوباز ارادا مور       |
| الل | (الف) مج بخارى: ١: ١٥٠ (كماب الجهاد بإب الجحن ) نيزج ٢٥ ١٥ (كماب التغيير             |
|     | (ب) مج مسلم مع نووی:۸۹:۲ ( کتاب الجهاد باب تھم الفیٰ) کرا چی                         |
|     | (ج) اليعبيد: كمّاب الاموال (اردورجمه) ١٩٠١ اواره تحقيقات اسلامي اسلام آباد           |
|     | (و)علامكاسانى: بدائع اسنائع (اردورجمه) ي عن الماديال تحملا بري كالا دور              |
|     | (ه) علامه آلوى: روح المعانى ج ٢٨ تحت مورة الحشر                                      |
|     | (و) قاضى ثناءالله يانى تى بخسير عظيرى (اردوترجمه) جااص ١٩٥٥ وارالا شاعت كرايى        |
|     | (ز) ابن كير بقنير القرآن العظيم (اردوترجمه) پ٨٢٥ ٢٢ فود كدكرا يي                     |
|     | (ح) ابن كثير: سيرة النبي (اردوترجمه) ج ٢ص عاا مكتبه قدوسيار دويا زارلا مور           |
| r   | تفصيل كے ليے ملاحظه جو (الف) ابوعبيد: كماب الاموال (اردورجد) عاص اس                  |
|     | (ب) كاسانى بدائع المنائع (اردورجمه) ن كاس اس                                         |
|     | (ع) ماوردى: احكام السلطانير (اردوترجمه) ص١٤٢ تا ١٤٥٥ (قوث: ماوروى في خام             |
|     | تنسیل دی ہے)                                                                         |
|     | ( و ) يكي اين آدم : كماب الخراج من مهم طبع وارالمرقة بيروت لينان-                    |
| ٣   | سنن الى دا دُدار ٢٠١٠ ( كمّاب الخراج دالهي والا مارة باب صفايا النبي كن الاموال)     |
| ٣   | كوتك خير كي بعض قلع يرورششير في بوع اور بعض معابد وسلح ك نيتم على حاشه الاوا         |
|     | Q Vener                                                                              |
| rs  | ويكي : انن معد: الطبقات الكبرى: ح ٨ ق ١٩٥٠٨ و١٥٠١ عدا ١٩٠١ مكا الما المحتي يروت      |
| EA  | (الف) مح بخارى: ١: ٥٢٧ (كتاب المناقب بإب مناقب قرابة رسول الله)                      |
|     | (ب) ميم بخاري: ١٤٠٢ ١٥ (كآب المغازى باب مديث في نغير)                                |
|     | ' نوٹ: ان اموال نئے کے فقیمی اور تعصیلی احکام کے لیے ملاحظہ ہو۔                      |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْم

## نام محركي معنوى جامعيت وبلاغت ☆

اللذكريم جل شاندني اييجوب خاتم أنتبين سيد المركين حضرت محمصطفي احمد مجتلى عليه التحية والثناءكوجهال خلق اورخلق كاعتبار سي بصدوحساب فضائل وكمالات اور ماس ومحامد سے نوازا ہے اور ہر جہت ہرزاو بے اور ہر پہلو سے اولین وآخرین بلکہ پوری كائنات منفرد، متاز، يكنا، بنظير، بيش، كامل بمل، المل اورجامع بنايا ب-وبال نام كاعتبار سي بحى آب كوانبياء كرام عليهم السلام سميت دنيا كے چوف يوے تمام انسانول مع منفرد دممتاز بنايا ب يجتنى جامعيت، وسعت اورفصاحت وبلاغت اسم محمد مل یائی جاتی ہے۔جن وانس حتی کہ ملائکہ میں ہے بھی کسی کے نام میں نہیں یائی جاتی۔جس طرح بيفظ نام مبارك بي معجزانه انداز من اپنے با كمال مسمى كے تمام كمالات كا احاطه كرتا ہے اس طرح کوئی دوسرانام بالعموم ایے مسمی میں پائے جانے والے کمالات کا احاطر نیس كرتا بلك بعض اوقات تواس من اشاره تك بهي نبيس بإياجا تا-مثلا حضرت آوم عليه السلام كير حفرت عيسى عليه السلام تك تمام يغبرات اين زماني من موجود تمام اينائے جنس ے ظاہری وجسمانی حسن اور باطنی وروحانی کمالات کے اعتبارے ہزاروں گناہ زیادہ فوقیت رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی متخب مخلوق تھے۔اس کے باوجود جب ہم ان کے نامہائے مبارکہ کے لفظی معانی برغور کرتے ہیں تو سدمعانی ان کی ذوات مقدسہ میں موجود نضائل و كمالات نبوت يردلالت نبيل كرتے مثلاً سب سے يہلے انسان اور يہلے يغيركا نام سيدنا "أ دم" باورة دم كالفظى معنى كدم كول ب\_اس طرح سيدنا" نوح"كفظ كالعنى آرام،

اساق کامعنی ضا حک، یعقوب کامعنی پیچے آنے والا ، موئی کامعنی پائی سے لکلا ہوا ، یکی کا معنی خردراز اور میسی (علیم السلام اجھیں) کامعنی ہے ہرخ رتگ ان تمام اساء مبار کہ جس سے کوئی بھی اسم اسپیڈسٹن کی نبوی عظمت ورفعت اور بلندی مرتبت کی طرف اشارہ تک نبیس کتا جبکہ نام جمد اسپیڈسٹی کے تمام اوصاف و کمالات کی طرف اشارہ بی نبیس بلکہ پوری والالت کرتا جبکہ نام جمد اسپیڈسٹی کے تمام اوصاف و کمالات کی طرف اشارہ بی نبیس بلکہ پوری والالت کرتا ہے۔ ویل کی سطور جس اس ای اجمال کی قدر نے تعصیل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

نی اگرم اللہ کے تمام ناموں کو دوقسموں۔ ذاتی نام اور صفاتی نام۔ بیل تعلیم کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک صفات و کمالات میں تعدد د کھڑت کے جہاں تک صفاتی ناموں کا تعلق ہے تو آ نجناب کی صفات و کمالات میں تعدد د کھڑت کے باعث میں آئی کھڑت دنیا جس کی بڑے بیٹ سے بیٹ کے انسان کے ناموں جس نہیں پائی جاتی ۔ اور بیناموں کی کھڑت بھی مسمی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ملائلی قاری نے حضور کے اسا وگرامی کی بحث میں لکھا ہے۔

"لم من القواعد المقررة ان كثرة الاسماء تدل على عظمة المسمى"(1)

(پرمسلرقواعدیں سے بیقاعدہ بھی ہے کہناموں کی کثرت سمی کی عظمت ویدوگی پردالات کرتی ہے)

ببرکیف آپ کے صفاتی نام عام طور پر تو ۹۹ مشہور بی گرمحدث نو دی اور بعض دیگر محد ثین نے قامنی ابو بکر این العربی ماکلی کے حوالے سے اساء الی کی طرح ان کی تعداد مجمی ایک بڑار تک بتائی ہے۔(۲)

جبراً پاذاتی نام 'عرا اور 'اور 'احد ' بام نای ' عجد' کاذکرقرا آن مجید میں چارجگد (۳) اور 'احد' کا ذکر حضرت علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے ایک جگہ ہے (۳) پھر ان دو ناموں میں بھی نام ''عجد' زیادہ شہور ہے۔ (۵) اس سلسلے میں ملاعلی تاری نے حضور علی ہے اساء کرای پر مشتمل امام جلال الدین سیوطی کے ایک مستقل دسالہ ' المجید السوید فی الاساء المدید یہ' کی بھی نشاندھی کی ہے (۲) بہر کیف آئندہ سطور ش آپ

نه کی مضمون ما منامه "فقد اسلام" کراچی اور ما منامه "فورالحبیب" بعسر پور بردویر چول کے شامده ابر مل ۲۰۰۲ وارچ الاول که ۱۲۰۶ میس شائع موا۔

ے نام گرای " محر" کے معنوی اعجاز وحقیقت کے بارے بیل چند معروضات پیش کرنے کی معادت مامل کی جائے گی۔

چنانچہ نام "محورت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لیکر صفورا کرم الحفظ کی ولادت تک ہزاروں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لیکر صفورا کرم الحفظ کی ولادت تک ہزاروں سالوں پر شمل انسانی تاریخ بی جس طرح قرآن مجید کی صراحت کے مطابق حصرت کی علیہ السلام کی ولادت سے قبل کمی کا نام بچی ٹیس رکھا گیا ۔ اور ابن قبیہ کے مطابق یہ ولادت سے بچھ محمد مقل تک کمی ہے کا نام "محد" بیس رکھا گیا۔ اور ابن قبیہ کے مطابق یہ محد صفور کی نبوت کی ہے اور ابن قبیہ کے مطابق یہ محد صفور کی نبوت کی ہے تاریخ اور کا نام بھی "محمد مرکھا گیا۔ اور ابن قبیہ کے مطابق یہ کمی حضور کی نبوت کی بے شار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیونکہ کی اور کا نام بھی "محمد مرکھا گیا ہوتا تو اس سے آب کی نبوت ور سالت میں شبہ پڑسکتا تھا۔ (۸)

البت آپ كى ولادت طيب تحور احرصه بهلے عرب بل چند ادميوں كانام "عير" ملت بادراس كى وجد يقى كدان كے والدين نے كابنوں اور يبودونسارى كے علاء سے ت ركھاتھا كوئنريب آخرالز مال يغفيرم جوث ہونے والا ب جس كانام " حير" ہوگا۔ اس شرف كو حاصل كرنے كے ليے والدين نے ان كانام " حير" ركھا۔ كر خالى نام ركھنے سے تو كوئى آدى واقتى اصلى ازلى اورابدى " حير" بيس بن سكل ۔ (الله اعلم حيث يجعل رمسائنه)

> ای سعادت بزور بازو نیست تانه مخفد خدائ بخفده

دومرے مشیت ایز دی نے ایبا انظام کیا کہ ان لوگوں پس سے کس نے بھی نبوت کا دھوی ٹیس سے کس نے بھی نبوت کا دھوی ٹیس کیا اوراس مشیت ایز دی کے پیچے بھی حکمت نظر آتی ہے کہ نام کے اشتہا ہ پیش شآئے۔(۹) سے حضور کی آخری اور دائی وابدی نبوت ور سالت پس کسی جسم کا اشتہا ہ پیش شآئے۔(۹) بہر حال سوال پیدا ہوتا ہے کہ درج بالا استثمالی واقعہ چھوڈ کر جب پورے حرب بین سلا بحد نسل کسی کا نام ' دھی' میس تھا اور نہ آپ کے آبا کا جداد بیس کوئی پر رگ اس نام سے موسوم شے تو آپ کے دادا عبد المطلب اور والدہ ماجدہ کے ذبین پس بیر متقرد بالکل نیا

اور انو کھانام رکنے کا خیال کیوکر پیدا ہوا؟ تو جزوی تغییلات میں جائے بغیراس کا جواب محدثین وسرت نگاروں نے ایک توبید دیا ہے کہ بیمبارک نام خالت کی طرف سے حصرت مبدالمطلب اور سیدہ آمنہ کو مختلف ذریعوں سے الہام کیا گیا تھا۔ کیونکہ آپ محمدہ خصال وصفات کے پیکر تے۔ (۱۰)

دومرے بینام نیک فال کے طور پر رکھا گیا تھا۔ چنا نچہ والا دت نبوی کے ساتویں
ون بعد عرب کے عام دستور کے مطابق جب حضورا کرم علافیہ کے واوا جان حضرت
عبد المطلب نے آپ کا حقیقہ کیا تو کھانا کھانے کے بعد مدعوین نے پوچھا، اے عبد المطلب
تم نے جس پوتے کے لیے ہماری ضیافت کی ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا
کر ''جو'' انہوں نے پھر سوال کیا: اپنے خاتمانی ناموں سے بہٹ کر آپ نے بینام کیوں
تجویز کیا؟ تو آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ خالتی کا نتا ہاں جس اور مخلوتی خداز جن
عساس کی تعریف کرے۔ (۱۱)

اب جہاں تک نام "محر" کے معنوی اعجاز اور معنوی تقیقت کا تعلق ہے تو اس لفظ کا مادہ افتقات "حیدہ کا الات مادہ افتقات "حیدہ کا مادہ افتقات "حیدہ کا الات جیار اور فضائل وہاس کو مجبت ، عقیدت اور عظمت کیساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک محمد معمد محمد (باب تعمیل ) سے شتن ہے اور اس باب کی خصوصیت مبالغداور حمرار ہے۔ لفظ محمداک مصدر سے اسم مفعول ہے اور اس سے مقصود وہ ذات بابر کا ت ہے جس کے حقیقی کمالات، واتی صفات اور اسلی محادر کو حقیدت و محبت کے ساتھ بکثر سے اور بار بار بیان کیا جائے۔ (۱۲)

قالبًا نام محمد کی ای معنوی حقیقت اور جامعیت کے پیش نظر آپ کے بیچا حضرت ابوطائب نے کہا تھا اور بیر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ وثق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وحدا محمد (۱۳۳)

لبذالفظ "مح " كاس ادة اهتقاق اوراس كى معنوى حقيقت كے فيش نظريكها جا سكتا ہے كہ نام مبارك كاعام اور ساده ساتر جمد (وہ ذات جس كى تعريف كى كئى ہو) كافى نبيس كونكم آپ كان گئت فضاك وكمالات كسائے يرترجمد فيج ہے۔ خال تعريف تو ببت سارے لوگوں كى كى جاتى ہے۔ اى ليے علاء لفت نے نام مبارك كى لفظى ولغوى تعريف تعريف تعريف" المحصول المحصول المحصولة "الذي كثرت فصال المحمولة "الذي كثرت فصال المحمولة "الذي كثرت فصال المحمولة كان الله كان الله كان الله كان ہے۔ الله كان الله كان ہے۔ الله كان ہے ہے الله كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے كان دونوں كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے كان دونوں كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كے كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كے كان ہے كان ہے كے كان ہے۔ الله كان ہے كے كان ہے۔ الله كے كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كے كان ہے كان ہے۔ الله كے كان ہے كان ہے۔ الله كان ہے كان ہے كے كان ہے۔ الله كے كان ہے كے كان ہے۔ الله كے كان ہے كے كا

"وه ذات جس مستوده صفات قائل تعريف خصال وعادات كثرت بيالًى عالى بول جبر صاحب قائل المراق و منه محمد كانه حمد

مرة بعدمرة(١١)

تحمید (حرسے باب تعمیل کا مصدر) کامعنی ہے کیے بعد دیگرے اور بار باراللہ کی تعریف کرنا۔اورای مادہ سے دمین کا نفظ ماخوذ ہے تو کو یاس کامعنی ہواوہ ذات جس کی بیکے بعد دیگر ےبار باراور ہیں تعریف تعریف کی بی ہو۔

اورصاحب مفردات في الخصال المحمودة (١٤)

وہ ذات جس میں تمام لائق تحریف خصال وعادات ترح کردی گئی ہوں۔
معروف سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری حضور کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے
کیستے ہیں ''محر ، تھرے مبالغہ کے لیے ہے۔ بیداس لیے کہ ٹی ملیف اللہ تعالی کے ہاں بھی محمود ہیں ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں ، زمرہ انہیاء ومرسلین میں بھی محمود اور الل زمین کے مزر کی بیٹ کے مداح ہیں جن کا فرد کیے بھی محمود اور الل زمین کے فرد ہیں۔ جولوگ حضور کا کلم نہیں پڑھتے وہ بھی ان تجایا وہیم کے مداح ہیں جن کا لزوم و ثبوت حضور میں ہیں جولوگ حضور کا کلم نہیں پڑھتے وہ بھی ان تجایا وہیم کے مداح ہیں جن کا لزوم و ثبوت حضور میں ہے مداح ہیں جن کا

معروف ادیب، سرت نگاراور مفرعبدالما جدوریابادی نے کھا ہے: ''محکہ'عربی زبان میں تحمید سے شتق ہے جو باب تفعیل کا صدر ہے۔ اس باب کے معنی کے قواص میں اسے ہے کہ کی کام کا وجود میں آنا اس طور پر بانا جائے کہ گویا کی تخلی یا ظاہری طاقت نے اس کو وجود میں آئے نے لیے مجبور کیا جیسے صرف (اس نے پھیردیا) بعنی کی طاقت نے به افقیار کر کے پھیردیا۔ اس طرح جمد کے معنی ہیں وہ ذات جس کی تعریف ہوافقیار کی گئی ہو۔ اس معنی سے اس قوت جاذب اور کشس اصلی کی طرف اشارہ ہے۔ عبداللہ بن سلام بو۔ اس معنی سے اس قوت جاذب اور کشس اصلی کی طرف اشارہ ہے۔ عبداللہ بن سلام ورکھنے تی ہو۔ اس معنی سے اس بوجه کلاب (بیمبارک وروش چرہ کی جموثے نی کا چرو نہیں ہو کی اس بوجه کلاب (بیمبارک وروش چرہ کی جموٹے نی کا چرو نہیں ہو کو ششیں گئی ہیں۔ بیک ہوشیارانہ تدبیر سے جمد رسول اللہ کو بدترین ویرالیوں میں دکھلانے کی کوششیں گئی ہیں۔ لیکن اب آئ کل بعض بھاعتوں اور خداتریں بندوں کی طرف سے جو مسامی جیلہ کی جاری ہیں انہوں نے بھی تو ہمارا کے جب بھی اصلی صورت ان کے سامنے مسامی جیلہ کی جاری ہیں انہوں نے بھی تو ہمارا کے جب بھی اصلی صورت ان کے سامنے مسامی جیلہ کی جاری ہیں آئی کی آئی ہوں نے بھی تو ہمارا کو بقصود ہے۔

الب بی دومری ضوصت بیجی ہے کہ وہ کی کام کے اس طور پر ہونے کو ظاہر کرتا

ہے کہ ووائے تمام پہلوؤں کا استقصاء کے ہوئے ہے کوئی جز مائی ہے تجو ناہوائیں۔ چنانچہ استعمال میں آتا ہے تصلا "بینی اس نے اسا یہ محطر ح آل کیا ( کہ مقتول کے ہر عضو پر اس کی دو پڑی اس خاصیت کا لخاظ رکھتے ہوئے نام مبارک کے یہ مقل معلوم ہوتے ہیں کہ ''جھ'' اس کی دو پڑی اس خاصیت کا لخاظ رکھتے ہوئے نام مبارک کے یہ مقل معلوم ہوتے ہیں کہ ''جھ'' لیسی خری کا جزء جزء قائل تعریف ہے۔ اصلاح انسی متر بیر مزل اور تدبیر مدن کی وہ کوئی شاخ ہے جس کا عملی موند وات قدی صفات جمد رسول اللہ علی ہے نے پڑی ٹیس کرویا۔ (19)

نام نائ '' جھ'' کے لفظی ولغوی معنی کی گذشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ جھر کے معنی بی ہے ہیں کہ وہ داویہ سے تعریف کی گئی میں ہیں ہیں کہ بیٹ وراور ہر جہت وزاویہ سے تعریف کی گئی ہو۔ جس کی تعریف کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو۔ تعریف کے بعد تعریف اور توصیف کے بعد توصیف کے بعد توصیف ہوتی دیا تی مالتی کا تنات سے لیکر خلوق تک، انبیاء کرام سے لیکر جن و ملک توصیف ہوتی رہے۔ چنا نی مالتی کا تنات سے لیکر خلوق تک، انبیاء کرام سے لیکر جن و ملک

| Į  |
|----|
| Į  |
| Į  |
| Ŀ  |
| Į  |
| 1  |
|    |
| ı  |
| į  |
|    |
| jn |
|    |
|    |



منمات <u>204</u> تيت 320

#### حواله جات وحواثي

| محواله جات وحواتي                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لماعلى قارى معرقاة المفاتح شرح بمكلوة المصابح بكتب إمداد بيلتان ج اص ٧٠                                         | į          |
| ويكف (المف) نووى ، يكي بن اثرف اثر م مح مسلم (مح المح ) قد ي كتب خاند كا ي ع مه ١٠٠٠                            | Ł          |
| (ب) اين قيم الجوزية زاد المعاد في سرة خير العباد ، موسسة الرسلة بيروت ١٩٨٥ من ٨٨                                |            |
| (ج) على على بن بربان ميرت عليه مصلي طبي معر١٢٨ اه ج اس ١٢٨                                                      |            |
| (و) المائل قارى ، و قاتل قائل قائل ، كالمائل قائل ، كالمائل قائل ، كالمائل قائل ، كالمائل ، كالمائل ، كالمائل ، |            |
| لما حظه مودة آل عران: ١٣٣١ مودة الماحزاب ١٠٠٠ مودة محر: ٢٠ مودة المحرِّ                                         | Ľ          |
| سودةالشنب:١٦                                                                                                    | Ľ          |
| لما حظه و معافظاتن تجرعسقلاني ، فتح المبارى شرح البخارى وارنشر الكتب الماسما المعدى من ٥٥٥                      | ٥          |
| مرقة المعاع جااس و ١                                                                                            | 1          |
| وكي الارة مريم آيت تبرع (بنو كريدا اذا نبشرك بغلم اسمه يحيى لم نجعل له                                          | ٤          |
| من قبل مسمية)                                                                                                   |            |
| لما على بود المالى قارى مرقاة المفاقح ع الحرام ٤٠                                                               | ٨          |
| تنسيل كے ليدا حقدو: حافظ الن جرعسقل في، فق الباري (كتساب السمنداق باب                                           | 2          |
| ماجاء في اسماء رمول الله) ٢٢ ص ٥٥٠ _ ٥٥٠ _                                                                      |            |
| د کیے۔ (الغب) نو وی بشرح میچ مسلم ج مسلم ج مسلم الاس۔                                                           | Ŀ          |
| (ب) ابن كثير بريرة النبي (اردوترجمه ) كمتبه قد وسيدلا موريّ اس ١٣٩هـ                                            |            |
| (ج) ملی، برن ملیدی اس ۱۲۸                                                                                       |            |
| تعبيل كے اليو كھے:                                                                                              | <u>II</u>  |
| (النب) ابن كثير مرة التي (ارووزجه) ح السماا                                                                     |            |
| (ب) ملی سیرت ملیدج اص ۱۲۸                                                                                       |            |
| (ج) سيدلي، جلال الدين، النسائص الكبرى ودارا لكنت الحديثية معرج ال١٣٠٠                                           |            |
| اردودائره معارف اسلامية بجاب يوغور شالا موري ١٥٠ س١٢                                                            | Th         |
| این کشر سیرة النبی (اردو) ج اص ۱۳۹                                                                              | <u>j</u> m |
|                                                                                                                 |            |

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

## ايمان بالرسول عدمفهوم اورتقاضے ي

تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الرؤف الرحيم الكريم امابعد:

مرسلمان اور كلم كواكر جدايان بالله كساته ايمان بالرسول علي يعن الله كرسول الله يا يمان لانے كے بعد بى دائر واسلام ميں داخل مونے كى سعادت ماسل كرتا اور ومن ومسلم كهلان كالمستحق موتاب-تاجم ايمان بالرسول وين كمفهوم ومتنى اوراس کے اعتقادی وعملی تفاضول کی طرف بہت کم بی توجددی جاتی ہے۔ جبکہ مشرکین ملہ الل المان مونے كے ناطع ايمان بالرسول منتقط كى حقيقت اور نقاضول سے بحى بخو لي آگاه تھے۔ چنانچے ایمان بالرسول اللہ كے تقاضول سے اى واقنيت وآگان كا متجدتما كروه رسول هبول جعرت سيدنامحم مصطفى احرجتنى عليه الخية والثناءى خاعدانى عقمت، آبا كاجدادى بزرگی ، انو کے بھین ،منفر دائر کین ، دور جاہلیت کے بے لگام معاشرے میں بھی بے داغ جوانی مثال یا کیزگی اخلاق و کردار اور جالیس سال کے شب وروز سے اچھی طرح واقف ہونے اورآب ملك كى امانت وصداقت كا اعتراف كرف كے بادجود ايمان لاف كے ليے تيارند تصالاجل سيت متعدد وساءكم منها يتكم عجزات ويكف كاوجودا خروم كالمام نااك اور حفرت الدوفيان اورد مكرالل مكفي كمتك المامة ولكرف شن الكام وكر مق كري مي اسلام بیے آسان ،انسانی عزت وحرمت کے باسبان ،انسانیت کی جد پیلور آ کے ضامن اور فطری عقلی دین کو تبول کرنے میں حرب کے بوے بوے بوے وانشوروں کو جواتی ور کی اوراقم الحروف کے خیال میں اس کی ایک بدی وجہ یکی تھی کہوہ منافقانداور طاہری و

بمعمون كردي بهادرك ارك المراسات من العاد و دير كا جاسكا

زبانی حم کاایان لا تائیس ما ہے تھے۔اس بات یس کوئی شریس کے مربول یس جیوں حم

ک اعتقادی اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں پائی جاتی تغیس کرکم از کم اس چیز کا احتراف کرتا

پڑتا ہے کہ وہ ہے اور ہے لوگ تنے، وہ منافق نیس تنے۔ان کا ظاہر وباطن ایک تھا۔ وہ بیہ

نہیں چا جے تنے کہ ایمان بالرسول علیہ کا زبانی اقر ار داعتراف بھی کریں اور عملی طور پراس
کے تقاضے لوازم اور مطالبے بھی پورے نہ کریں۔ وہ شاید علامہ اقبال کے الفاظ
میں ''مشکلات لاالہ'' کوجانتے تنے۔ای وجہ سے سالوں تک اسلام تول کرنے میں لیس و

اس کے بریکس ہم مجی مسلمانوں کا بالعوم طرز عمل اور سوج اس بات کی شماذ ہے کہ عملی طور پر جا ہے ہم اللہ واس کے رسول سیان پر ایمان لانے کے دین ، معاشرتی ، ترزی ، معاش ہی ، کاروباری ، معاطاتی ، تعلی ، اخلاتی ، روحانی اور حکومتی تقاضوں میں ہے کوئی ایک تقاضا بھی عملاً پورانہ کریں۔ اس کے باوجود ہم کچے ہومن اور سکہ بندعاشق رسول سیان ہونے کے دعویدار ہیں۔ شایدای صورت حال کے پیش نظر شاعر مشرق کو کہنا پڑا تھا:

زبان نے کہ بھی دیا لا الدتو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان بیں تو میچہ بھی نہیں

بہر حال رکھ الاول کی مناسبت سے تجدید ایمان اور اپنی ایمانی حالت کا جائزہ
لینے کی خاطر ذیل میں ''ایمان بالرسول علیہ'' کے مغہوم اور تقاضوں پر تھوڑی کی روشن ڈالنے کی کوشش کی گئے ہے۔ یادر ہے ایمان بالرسول علیہ کی فرضیت و وجوب نے فقی وعقلی و دلائل کو اختصار کے مدنظر ذیر بحث نیس لایا گیا۔ چنا نچر شہور محدث وسیرت نگار قاضی عماض" ایمان بالرسول علیہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والايسمان بسعنائية هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقة في جميع ماجاء به وماقاله ومطابقة تصديق السلب بذالك شهادة اللسان بانه رسول المنظية فاذا

منصب محض عطیہ وفضل المی اور موہ بعد ربانی ہے۔ یہ کوئی کمی ومور وٹی چیز نہیں کہ کوئی آ دمی
ا بنی عبادت وریاضت اور مجاہدے یا دنیوی جاہ وجلال ، پال ومنال اور حکومت واقتد ار کے
علی ہوتے پر یاوراثت کے طور پر حاصل کر لے اور نہ ہر کس و ٹاکس کو ایکی جلیل القدر اور
ٹازک ڈ مدداری پر فائز کیا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ اہل مکہ نے جب میہ بھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نیس لا نیس کے جب تک کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آیات و مجزات نہیں و بے جاتے و منایت ہورہے ہیں تو اللہ کر بم نے واضح فر مایا:

' أَلَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسَالْتَهُ ''(سورة الانعام: ١٢٣) الله زياده بهتر جانتا بح كر مصب رسالت كالل كون ب-دوسرى جكة قربابا:

"الله يُقَلِي عِنَ الْمَلْفِكَةِ رُصُلًا وَهِنَ النَّاسِ" (سورة الحَجَد)
الله كي بعض طائك اور بعض انها نول وبطور سول (تيغير) چن لينا ہے۔
الله كريم بعض طائك اور بعض انها نول وبطور سول (تيغير) چن لينا ہے۔
الله وضور علي الله كي نيوت ورسالت كى تقد يق كا مطلب بيہ ہے كه دل كى اتحاه كرائيوں ہے اس بات كى تقد يق كى جائے كہ آپ علي كا دعوائے نبوت ورسالت سو فيصد ہے ہے۔ آپ علی تهد ہے ہے۔ آپ علی تازل ہوا ہے وہ واقعی الله كريم كا كانام ہے،
المحمد ہے ہے۔ آپ علی الله كانى ہے اور آپ علی الله كونت مصطفی جنتی مصطفی جنتی محوب اور
آپ علی ہے اور آپ علی الله کے معالم میں خل ور دوتو بہت دور كی اس ہے۔ آپ علی الله کے تنظیم معالم میں فیصل و کہ ہوتا ہے گا اور اس نصاح الله کے کی معالم میں فیصل و کہی اگر خلک كی نگاہ ہے و يكھا جائے گا اور اس نصلے ہے تھے ول ہوگا اور پورے شرح معدراور خندہ پیشا تی ہے اس کو تول فیس کے گئی ول ہوگا اور پورے شرح معدراور خندہ پیشا تی ہے اس کو تول

رجد:" موآپ كے بدوركاركى م بداوك ال وقت تك و من يك

اجتمع التصليق به بالقلب والنطق بالشهادة بذالك باللسان تم الايمان به والتصليق له"(۱)

اورآپ ای ان الان کامٹی یہ ہے کہ آپ ایک کی نبوت کی تقد ایش کے فتی اللہ کے فتیب تقد اللہ کے فتیب اللہ اللہ کے فتیب رسول ( وَقِیْم ) ہیں اور ان تمام حقائق واحکام کی جو آپ اللہ کے فتیب ( قرآن وسنت کی شکل میں ) لائے اور جو کچھ آپ اللہ نے فر مایا ( آپ کی زبان سے لگا ) اس کی تقد این کی جائے ۔ پھراس چیز کی قلی تقد این کی مطابقت بھی ضرور کی گئی تھید این کے ماتھ ساتھ زبانی گوائی کی مطابقت بھی ضرور کی گئی تھید این کے کہ آپ ایک قال اللہ کے رسول کھی ہیں۔ جب آپ ایک کی نبوت و رسالت کی قلی تقید این اور زبانی اقرار شمع ہوں گئی تبوت و رسالت کی قلی تقید این اور زبانی اقرار شمع ہوں گئی تبوت و رسالت کی قلی تقید این کا مرحلہ کمل ہوگا )

ال معنى ومغيوم كالقبار الالالال الرسول المناف كدر في في المن يرساور

جاعم كقاضم ألي يين

ا منوراكرم الله كانوت درمالت كاتعديق -

٢ ١ ٢ الم المناف جو بحولات اورجو بحوز بان بوت فرمايا، ال كوع بحسا

۳ نیوت درسالت محری تلبی تعدیق اورزبانی اقرار

(١) نبوت ورسالت محرى كى صديق

یہ بات اسلام کے مسلمہ اور بدیمی عقائد ش شامل ہے اور قرآن وسنت کی متعدد نصوص سے تابت ہے گر تنوت ورسالت 'انسانیت کی ہدایت اور بندگان خدا تک اللہ جل شانہ کی پیغام رسائی کا وہ عظیم منصب اور آئی عظیم گراں اور اہم ذمہ داری ہے جس کے لیے اللہ کریم نے فیر معمولی صلاح توں اور انتہائی استعداد کے حال لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ ب

موت به بنک کریال بخور بیل جوان کے آپ بی بوء آپ کو کم من اوء آپ کو کم من الله الله به برای کرانی است این داول ایل کی هم من الله اوراک کو پورا پورا تنایم کرلین "(سورة النهاء: ١٥) فقها و و هم من الله الله علی من رد شیئا من او امر الله منده الآیة دلالة علی من رد شیئا من او امر الله تعالی او او امر و مسول الله الله فهو خارج من الاسلام مسواء رده من جهة الشک او من جهة تسرک القبول و الامتناع من العسلیم "(۱)

اس آیت کریم بی اس امری والات موجود ہے کہ ش آدی نے اللہ کا وامر یا رسول اللہ علی اللہ کا وامر اردکام) بی ہے کی چیز کورد کیا تو وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بیدو کرنا جا ہے خلک کی جہت ہے واور جا ہے تعلیٰ شکر نے اور تعلیٰ کرنے سے دکئے کی جہت ہے وک کی جہت ہے وک کی جہت ہے و

یکی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحافی سیدنا فاروق اعظم سے ملے حدید ہیں کے موقعہ پر جوش ایمان میں اور ایمانی غیرت و جمیت کے باعث جب رسول مقبول مقابقہ کے فیصلے یعنی آ ہے مقبقہ کے قبط کے تعلقہ کے تعلقہ کے اور مدا قات اداکرتے دہے۔ موکیا تو اس کی تلاثی کے لیے مدتوں نوافل اور مدا قات اداکرتے دہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے کہ ملے حدید بیکی جوشرا تطاکفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ملے پاری تخصیل وہ بیا کہ مسلمان درمیان ملے پاری تخصی وہ بظاہر اہانت آ میز اور کروری کا مظیر تخص مثلاً ہے کہ امسال مسلمان کے جس وافل ٹیس ہوں کے اور ندعمرہ کریں کے بلکد آئندہ سال عمر ہے کے لیے صرف تجن دن مکد شی تخریب کی جدت کے دوران اگر قریش جس دن مکد شی تخریب کی جدت کے دوران اگر قریش جس سے کوئی شخص بھاک کرمسلمانوں کے پاس چلاجا ہے تو اسے واپس کردیا جائے گا اور مسلمانوں

یں ہا گرکوئی فض قریش کے پاس جلاجائے گا تواہ والی نذکریں گے۔وفیرہ۔
ان شرائلا یں اگر چرایک افر میمین اور ' فیرطیع' پنہاں تھی کراس تک رسول
انٹھ کے کے سواکس کی نظر نیس بھی رہی تھی۔ اس لیے مرض کیا: '' کیا آپ اللہ کے برش نی کا فیرس اللہ کے برش نی کم موالے کے مرض کیا: 'کول ٹیس۔ معزمت مرائے جم مرض کیا '' تو آ فر ہم اپنے وین کے معالمے یس بیڈائت کیوں افتیار کریں' آپ میں نے فر مایا: کیوں افتیار کریں' آپ میں نے فر مایا: 'میں اللہ کارسول ہوں اور اس کی تافر مانی نیس کرسکتا اور وہ ممرا مددگار ہے۔' معزمت مرائی میں فر مایا: '' میں اللہ کارسول ہوں اور اس کی تافر مانی نیس کرسکتا اور وہ ممرا مددگار ہے۔' معزمت مرائی

جیما کرحنوداکرم ایک نے دیاتھا۔اب حضرت عرضا موں ہو کیے گر بعد می فرملیا کرتے ہے: "فعملت لللک اعمالا "میں نے (رسول اللہ ملی ہے کہ مانے)اس گتائی اور جرات کی تلافی کے لیے ٹی اعمال (نظی نماز، روزے معدقات وغیرہ) کیے۔

ہے بھی مبرندہوا۔ جاکر یکی سوالات حضرت الویکڑے کیے۔ انہوں نے بھی دیابی جواب دیا

"لاوالله لاامعوك ابدا" (٣) فيرالل كم يم أرب الله كام ماى كي يس مناول كار

حضورا كرم الله في حضرت على الرتفاق كى اس ايمانى كيفيت اورايمان بالرسالة من حددرجة شدت كطبعى عذركو ملاحظة فرمات جوية خودان الفاظ كومثاديا اورمحد بن عبدالله كورمعابده مل كمل كرايا-

(٢)رسول اكرم على جو يجهلات اورجو يحفر ماياءاس كى تقديق "أيمان بالرسالة" كادوسرا تقاضابيب كدرسول مقبول علي في في بغير خدا علي ہونے کے ناطے جن جن حقائق کی خر ری ہے، جاہے وہ ہمارے ادراک واحساس سے ماوراء حققیں بی کیوں نہ ہوں،سب کچھاس لیے مانا اور تعمد این کرنا کہان کی خبررسول مغول علی نے دی ہے مثلاً ذات باری تعالی اور اس کی صفات، ملائکہ، وی الی، برز خ، عذاب قبر، يوم محشر، حيات بعد الحماة اور جنت دوزخ كي خبر وغيره - كيونكددين كي خاص اصطلاح می ایمان کی حقیقت بہے کداللہ کے پینبرالی حقیقوں سے متعلق جو ہمارے حواس اورآ لات ادراك كى حدود ب ماوراء بول، جو كه بتلائيس اور بعارے ماس جوعلم و ہدایت اللہ کی طرف سے لائیں ہم ان کو سچا مان کر اور ان پر اعماد کر کے اس میں ان کی تعمد لین کریں اور اس کوئل مان کر قبول کریں۔ پیٹیبر علیہ کی اس متم کی کسی ایک بات کونہ ماننا یاس کوئ نہ جمنا بی اس کی محذیب ہے، جوآ دی کودائرہ اسلام سے خارج کردیل ہے۔ اس آدی کے مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ "کل ماجاء به الوسول من عسدالله "كينى ان تمام چيزون اور حيقون كى جوالله كي تغير الله كى طرف الديم الله تعديق كى جائے اوران كوش مان كر تعول كيا جائے۔

جہاں تک ایمان بالرسمالة کے لیے آپ ایک کا ذبان حق تر جمان نے تکی ہوئی کسی بھی بات کی تقد ہے جس شک کسی بھی بات کی تقد ہے جس شک کسی بھی بات کی تقد ہے جس شک مسلمان تو در کنار کفار مکہ کو بھی ذرہ مجر شک نہ تھا۔ چنانچ اعلان نبوت کے تین سال بعد اعلانید دعوت اسلام دینے کے لیے جوب رسول مقبول ایک نے کوہ مفام کھڑے ہوکر تمام

قبائل کوجمع ہونے کی آ واز دی اور سب کے جمع ہونے پر پوچھا کہ''اگریش جہیں ہے کھول کہ اس وادی (پیاڑ) کے چیچھے ایک فشکر ہے جوتم پر تعلم کرنا اور شب خون مارنا جا ہتا ہے تو کیا تم میری بات مانوں گے؟ سب نے بیک آ واز جواب دیا: ہال کیونکہ ہم نے آپ کی زبان ہے گئے کے سوا بھی کوئی بات جیس تی کھالے (۵)

ای طرح رئیس کم حضرت ایوسفیان بن حرب اموی سے (جَبَدوه انجی اسلام نیس لائے تنے ) برقل شاہ روم نے رسول اللہ علیہ کے بارے ش جب بیسوال ہو تھا کہ: "فہل کنتم متھمونه بالکذب قبل ان بقول ماقال"(۱) کیاتم نے بینج براسلام کے دکوائے نبوت سے پہلے بھی انہیں جموث ہولئے ساہے؟ تو ابوسفیان کوکہنا پڑا کہ "لا" نہیں

محابہ کرام کے رسول اکرم اللہ کے برقول اور آپ اللہ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہر بات پر ایمان ویقین کا جو عالم تھا (جس کی متعدد مثالیں صدیف اور تذکرہ کی کتابوں میں لمتی ہیں) اس کے متعلق اگر رہے کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ محابہ کرام کے نزویک پہاڑ اپنی جگہ ہے ہے ہے سکتا اور سوری مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوسکتا تھا گر حضور علی جگ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ چنا نچہ اس کمال ورجہ کے گر حضور علی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ چنا نچہ اس کمال ورجہ کے ایمان یا لرسالیة نے حضرت ابو برگور و محمد این "کا خطاب دیا تھا۔ اور بھی متعدد مثالیس ہیں جن کا احاط مقصور نہیں ۔ بطور نمونہ چند مثالیس ملاحظہ ہوں۔

ا۔ سنن نسائی بی ہے: ایک بار حضرت عمران بن حمین نے بید صدیث بیان کی که مان و میال کے دونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے 'اس پر ایک فض نے اعتراض کیا کہ' وی خراسان میں مرجائے اور الل عیال یہاں پر مائم کریں تو کیا آپ کے خیال بی اس پر خراسان میں عذاب ہوگا؟' اس تکذیب تماسوال پر حضرت عمران بن حمین نے جوش ایمان میں فرمایا:

"صدق رسول الله مَلْنَظِينَة و كلبت الت"(2) رسول الله مَلْنِينَة في جوفر ما يا وه ي مها ورتوجموث بكا بـ

۱۔ ایک بار رسول الشعافی نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اسلام اتن ترقی کرے گا اور پھیلے گا کہ تہماری مختلف جماعت شائم ہوجا ئیں گرکوئی جماعت شام میں رہ گی، کوئی بین میں اقامت پذیر ہوگی اور کوئی عراق میں سکونت افتیار کرے گئ اس پیشین گوئی پر حضرت ابن حوالہ اس وقوق اور یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ آپ علیق ہے درخواست کی کہ' مباوا میں بھی اس زمانہ تک رندہ ورجوں ، اس لیے آپ علیق خود میری اقامت گاہ شعین فرماد ہے کہ ' تو آپ علیق نے فرمایا ' عملے کے بال اللہ کے پندیدہ شہارے لیے شام میں رہنالازم ہے کیونکہ دہ اللہ کی پندیدہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پندیدہ بندے کے بندیدہ علی بندیدہ علی کے اس اللہ کے پندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کے اس اللہ کے پندیدہ بندے کے اس اللہ کے پندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کی بندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کی بندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کی بندیدہ بندے کے بندیدہ بندیدہ بندے کے بندیدہ بندے کے بندیدہ بندیدہ بندے کے بندیدہ بن

- صحابه كرام كعمدين بجد بجديد التعقيده ركمتا تحاكد رسول التعقيق كي زبان

مبارک سے جو لفظ نکل جائے گا، اس کے فلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بارآپ علیہ فیہ نے اپنے خادم حضرت انس کی والدہ اسلیم کی ایک بیٹیم پڑی کو از راہ مزاح فرمایا دیا" تو بہت بردی ہوگئ ہے۔ تیری عمر زیادہ نہ ہو' وہ روتی ہوئی حضرت اسلیم کے پاس آئی اور کہا در کہا در آپ چھانے نے جھاکو ہید دعادی ہے۔ اب میراس ترقی نہ کرے گا' وہ فوراً عاضر خدمت ہو کی اور کہا کہ آپ چھانے نے میری بیٹی کہ کو یہ بددعادی۔ آپ حلیات بنس پڑے اور فرمایا: در اسلیم نہ تیجے یہ معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے بیشر ط کرر تھی ہے کہ (بارالہا) میں بھی آ دی ہوں اور آ دمیوں کی طرح خوش اور زنجیدہ ہوتا ہوں، پس جس کو میں الی بددعا ووں، جس کا وہ شخص نہیں تو یہ بددعا سے لیے پاک ہز کیداور نیکی ہوگی۔ (۱۰) دوں، جس کا وہ شخص نہیں تو یہ بددعا سے لیے پاک ہز کیداور نیکی ہوگی۔ (۱۰)

ایمان بالرساله کی ندگوره بالاتریف کے مطابق اس کا تیعر الازمی تقاضایہ ہے کہ
آ ہے ایک کے بوت ورسالت کی قبلی تقدیق کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کیا جائے۔ اس
کے بغیر ایمان کمل نہیں ہوتا۔ تقدیق میں زبان اور دل کی ہم آ جنگی بحیل ایمان کا ذریعہ اور
محمود ومطلوب حالت ہے جبکہ برترین حالت ہے ہے کہ آ دمی زبان سے تو آپ علیقے کی
رسالت کا اقرار کرے گراس کا دل اس شہادت کی تقدیق نہ کرے۔ اس کیفیت کا نام
شریعت کی اصطلاح میں نفاق ہے۔ چنانچ اور ثاد باری تعالی ہے:

"اذاجاءك المنافقون قالوانشهدانك لرسول الله والله يعلم انك لسرسوله والله يشهدان المنافقين لكنبون" (سورة النافقون: ا)

منافقین (اس زبانی دوئی ش) قطعاً جموٹے ہیں۔

ایسے اوگ جودل سے نبوت درسالت کی تقد این نبیس کرتے لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں تو عنداللہ ایسے اوگر اور آخرت ہیں کفار کے ساتھ جہنم کے ٹیلے درجے میں جائیں گے۔ البتہ اسلام کا تھم ان پر باتی رہے گا کیونکہ انہوں نے اعلانے زبان سے توحید و رسالت کا اقراد کیا ہے۔ ای بنیاد پر ان پر مسلمانوں کے تمام دنوی احکام جاری کے جائیں مسلمانوں کے تمام دنوی احکام جاری کے جائیں گے۔ کیونکہ انسان کے پاس ایسا کوئی ڈر ایو نہیں جس کی مدد سے دولوگوں کے دلوں کا حال معلوم کر لے اور نہ انسان کواس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ دوول کے ایمان کا کھون لگائے۔ (۱۱)

محبت رسول علی ایک بازسالة کے دیگرا کمالی اور ضروری تقاضوں بی ایک تقاضایہ ہے کہ آئجناب علی کا ذات سے تعلق و نبست رکھنے والی ہر چیز حتی کہ آئجناب علی کی ذات سے تعلق و نبست رکھنے والی ہر چیز حتی کم آئجناب علی کی ذات سے تعلق و نبست رکھنے والی ہر چیز حتی کہ افزی جان ہے بھی ذیادہ محبت رکھی جائے۔ یہ وہ الذی تقاضا ہے جس کے ثبوت کے لیے قرآن و صدیت کی بیسیوں نصوص ، آٹار صحابہ اور اقوال ائمہ جمجتہ بن گواہ ہیں جن کی تفصیل کی بہاں مخیائش میں بیسیوں نصوص ، آٹار صحابہ اور اقوال ائمہ جمجتہ بن گواہ ہیں جن کی تفصیل کی بہاں مخیائش میں بیسیوں نصوص ، آٹار صحابہ اور اقوال ائمہ جمجتہ بن گواہ ہیں جن کی تفصیل کی بہاں مخیائش و منافی میں جن اور میں جائے والی میں جائے ہیں اور میں جائے ہیں ہوتی ہے جو راہ اسلام میں جیش آئے والی صبح بیدا ہوتی ہے جو راہ اسلام میں جیش آئے والی صبح بیدا ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں جبت رسول علی تھے ایمان کی روح ہے اور اس کے بغیر جملہ اعمال اور مقامات و احوال بے جان رسول علی تھے ایمان کی روح ہے اور اس کے بغیر جملہ اعمال اور مقامات و احوال بے جان و مانچہ ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے:

مغز قرآل روح ایمال جان دی بست حب رحمة للعالمین العظیم واقو قیرنبوی الله ای الرح رسول محتشم الله اورآب الله کی المرف منسوب بر

چیزی دل کی اتحاه گرائیوں سے تعظیم دتو قیر بھی ''ایمان بالرسالة'' کالازمی مطالبہ ہے۔ یہ ایسالازمی تقاضا ہے کہ اگر اس کالحاظ نہ کیا جائے تو تمام عبادات اورا عمال صالحہ کے اکارت جائے کا خدشہ و شائبہ عی نہیں بلکہ یقینی امر ہے۔ اس کے دلائل سے بھی قرآن و حدیث مجرے پڑے ہیں جن کی تفصیل کی مختفر تحریم تحران ہیں ہو کئی۔

اطاعت واجاع نبوی علی الله علی براالتیاس برحالت می اور برقیت پرسز زعری کے قدم قدم اور برموڑ پر نبی رحمت علی کے قدم قدم اور برموڑ پر نبی رحمت علی کی اطاعت واجاع بھی ایمان بالرسلة کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن وسنت اور فقیمی اعتبارے بیوه بنیادی تقاضا ہے جس کے بغیر ندقر ب البی اور والایت کا درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے نہ و نیا می قبلی اطبینان وسکون اور جہ جبتی عزت و وقار حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ اخروی کامیانی پائی جاسکتی ہے۔ طاوہ ازیں ایمان بالرسول علی جاسکتی ہے۔ طاوہ ازیں ایمان بالرسول علی اور حب رسول علی کے کوئی کرتا اور معاملات زندگی میں رنگ و ہوئے نبوی بالرسول علی جند اور حرید دور یدور کی جساتھ ایک تم کا نداتی اور دنیائے کفر کواسلام سے چھز اور حرید دور کی افاق اور دنیائے کفر کواسلام سے چھز اور حرید دور کی افاق اور دنیائے کفر کواسلام سے چھز اور حرید دور کی کرنے کافورناک دور ہے۔

برتمتی ہے اس وقت مسلمان عوام ہے کے کرسر پراہان حکومت اور دین کے وجو بداروں کی اکثریت (الا ماشاءاللہ) ای دین نداق علی منافقت اور دوغلی پالیسی کا شکار ہے جس کا بتیجہ بیہ ہے کہ ہرسوذلت وخواری بیستی وغلامی اور کزوری امت مسلمہ کا مقدر بنتی جاری ہے۔ معیشت ،معاشرت، تجارت، مزارعت، معاملات، لین دین، خوشی تمی، جاری ہے۔ مقیشت ،معاشرت، تفریح، حکومت، سیاست، سفارت، وزارت، صدارت، بین الاقوامی تعلقات ومعاملات ہے کے رعیادی ہیات، تصوف، روحانیت تعلیم وقد ریس، وعظ و هیست، المامت وخطابت اور مداوی وجامعات تک زندگی کا کونسا ایرا شعبہ اور بہلوہ جس میں نی رحمت اور کامیانی کی شامن اس وحد اور کامیانی کی شامن تعلیمات و جایات نہ چیووری فلاح گا کھامن اسوہ حد اور کامیانی کی شامن تعلیمات و جایات نہ چیووری فلاح گرمیتی اور سوئے اتفاق ہے امت مسلمہ کی موجودہ تقلیمات و جایات نہ جیووری کی ماری میں اور سوئے اتفاق ہے امت مسلمہ کی موجودہ تعلیمات و جایات نہ جیووری کی موجودہ و

كرے-اى ليےكماكيا ہے-

کر نہ داری از محمد رنگ و یو میالا از زبان خوذ نام او اسلام میں حضوراکرم اللہ کا میں او اسلام میں حضوراکرم اللہ کا مرتبد دمقام العیاذ باللہ کی ' بابائے قوم' کا نہیں کہ اس کی ولادت و بری پر بھر پورا انداز میں خراج عقیدت پیش کر دیا جائے اور اس کے قصیدے پڑھ دیے جا کیں۔ بس اللہ اللہ خیر صلا۔ کی بات یہی ہے کہ مجبت نبوی میں ابھی کی ہے جس کا شیوت ہیہے کہ:

لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع (اگر تيرى محب کچي موتى تو تو آپ آي که کاطاعت کرتا کيونکه محب کي موتى تو تو آپ آي که که که که محب کافر ما نبر دار مواکرتا ہے)

علاوہ ازیں خالصتاً مادی نقط نظر ہے بھی دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ اللہ کریم نے ہرتم کی عزت اور کامیا بی وکامراتی انتباع نبوی علیقہ میں ہی رکھی ہے۔ اس حوالے سے تمام نصوص دواقعات کا خلاصہ بیہے کہ

مقام خولیش اگر خوابی درین دیر بحق دل بند وراه مصطفیٰ رو بند مند مند افسوساک اورنا گفتہ بیصورت حال ہے کہ ہر شعبہ زندگی ہے متعلق مسلمانوں کی اکثریت اگر چہ اس شعبہ میں تعلیمات و ہدایات نبوی اللہ کی صدافت کا ذبانی تو اقرار واعتراف کرتی ہے مرحملی طور پران کو اپنانے ، قانون کا درجہ دیے ، نظام حکومت کا حصہ بنائے اور نہ بہتی تقریبات و معاشرتی رسوم کی جگہ دیے کے لیے محض اس لیے تیار نہیں کہ تعلیمات نبوی اللہ اور اسوہ رسول اللہ کے کہ دیے کے لیے محض اس لیے تیار نہیں ہوتی ، خانفس نبوی اللہ اور اسوہ رسول اللہ کے کہ دیے کے بیروی میں خواہشات نئس کی پحیل نہیں ہوتی ، خانفس حاصل نہیں ہوتا۔ نام نمود اور شہرت کے حصول میں فرق آتا اور ذاتی گروہی مسلکی مالی حکومی حاصل نبیس ہوتا۔ نام نمود اور شہرت کے حصول میں فرق آتا اور ذاتی گروہی مسلکی مالی حکومی بالحموم اور سیاسی مفاوات پر زو پر تی ہے۔ فاہر ہے اور بھنی بات ہے کہ امت مسلمہ کے موام بالحموم اور منام ذرعمل کو چھوڑ کر ڈینے کی چوٹ اور ہر قیمت پر عملی جامہ پہنائے کی جرات نہیں اور منام خوروں میں جانے کی جوات نہیں بائی جا ہدایات نبوی علیقے کی تھد بی نہیں کرتے اور ہر قیمت پر عملی جامہ پہنائے کی جرات نہیں بائی جا مرحود دہ من حیث الامت ذلت وابانت آ میزصورت حال ہے نجات نہیں بائی جا کہ اگریا ہے:

توجو النجاة ولم تسلک مسالکها ان السفینة الاتجری علی الیبس الے الے خاطب: تو نجات کی امیدر کھتا ہے گراس کے حصول کے متعین داستوں پر چلنے کی کوشش نیس کرتا تویادر کھتیری بیامید بھی پوری نیس میں کرتا تویادر کھتیری بیامید بھی پوری نیس میں جا کرتی ہوگی کیونکہ شتی بھی خشکی برنہیں چلاکرتی ۔

بی بات دعوائے ایمان دمیت بلک انعماف کے بھی خلاف ہے کہ آدی اظہار محبت کے طور پر محافل جلے جلوسوں ، اشتہاروں مفکر وں اور نعروں جیسے آسان اور مہاح درجہ کے طریقہ ہائے محبت پر تو بڑا زور لگائے مگر زندگی جس ہر موقعہ اور ہر قدم پر دل و جان سے حضو مقالت کی اتباع اور آپ علی کے دنگ جس رکتے جانے کے فرض وواجب تھم پر عمل کرنے سے شرم و عار محبوں کرے یا کہ تھم کی فری سستی مداور چھم پوشی کا مظاہرہ

#### اسوة حسندرسول الله

اسلام مرف قل فیاند نظریات و تصودات کا مجوی نیس کرآب این فردانگ دوم شی آدام دومونوں پر بیٹر کرائیس موضوع بحث بنا کی ، اپنے ذبین رسا سے طرح طرح کی ترجیمیں چیش کریں ، چالس قدا کر و منعقد کر کے مقالے پر حیس اور پھر یہ جو لیس کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا بلکہ یہ تو ایک نظام حیات ہے جوزئدگی کے ہر موڈ پر دہنمائی کرتا ہے اور ہر مرطمہ پر پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونا اس وقت تک مراسہ پر پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونا اس وقت تک آسان ٹیس جب تک کرایک علی نمونہ ہمارے سائے نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنی عموق کے لیے مرف قرآن نازل کرنے پر اکتفائیس کیا بلکہ اس کی تبلیخ کرنے کے لیے عموق کو تی بر اکتفائیس کیا بلکہ اس کی تبلیخ کرنے کے لیے اللہ تعالی ہے اور ان پر اس میں جوزیائی اور کھا رپیدا ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ چیش کرے تا کہ جو سے تعلیمات کی عملی تصویر دیکھ کراس کو اپنے سینے سے لگایس۔

حق کے متلاثی جیں دو قرآئی تعلیمات کی عملی تصویر دیکھ کراس کو اپنے سینے سے لگایس۔

اَصْلَ كَبِيْرٌ فِي التَّامِيّ بِرَسُولِ الْفِينَالِيَّ فَي اَفْوَالِهِ وَاَفْعَالِهِ وَآخُوالِهِ" بيا عت كريمه رول الله على المائدة على المتال الله على المتال الله على المتال الله على المائدة المرف على مبت بزياماس الم

#### حواله جات وحواشي

| حواله جات وحوال                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| قاضى الوالفسل عياض: الثفاء وعريف حقوق مصلى مكتبة تجاريه معرج المس                     | Ł  |
| الإيكرهام وازى: احكام القرآن، على ٢٠ بهطبد يدمعر ١٣٢٤ م ( تحت آيت )                   | ٤  |
| (الف) محج بخاري (كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمسالية - الخ) طبح كلال           | ۳  |
| いから かん                                                                                |    |
| (ب) مجمسلم (بابسلم الحديبي) كمن كلال قدى كتب خاند كراجي ، ن ٢٧ س                      |    |
| (الف) بخاری (كتاب الملح باب كف يكتب حذا) ج اس است                                     | Ľ  |
| (ب) مح مسلم: تناب الجهاد باب مل الحديث                                                |    |
| (ج) سكنو والمعان (باب العمل ) سعيد كمين كراجي م ٢٥٥٠                                  |    |
| تنسيل ك لي لاظهاد                                                                     | ٥  |
| (الله) کی پیماری کال کرایی ۲۰۱۵ می ۲۰۰                                                |    |
| (ب) مي مسلم بلي كلال كراجي جام الله                                                   |    |
| (3) すってことがととしていませんの                                                                   |    |
| (و) این سد: المبلات الكبري طبح پيروت ۱۳۸ هن ۲۰۰                                       |    |
| ( ه ) بلاذري: انساب الاشراف مطيوعه معرن السلام                                        |    |
| (و) ابن كثير: البدايد والنهايين ٣٨٠                                                   |    |
| مح بخارى (باب كف كان بدوالوى) حاص                                                     | 2  |
| سنن نائي (كتاب البنائز إب النياحة على الميت) ي اص ١٨٩ المن كلال كرا جي                | 4  |
| سنن الي داؤد (كماب الجباد باب في كني الشام) ح الس المسلم كلال                         | ۸  |
| (الف) شن الي داؤد ( الكب القدنام إب اذ المم الحاكم معدق شهادة الوامدالخ ) ع م ١٥٠٠    |    |
|                                                                                       | 9  |
| (ب) این مور اطبات ۲۲۹ ۲۲۸ تا در در از در در از در |    |
| مع ملم (كاب الرواصلة باب من اجد الني اوسدالخ) ٢٣٠٠                                    | F  |
| تنعيل كيد كمية: قاضى مياض: النفاء، ج مهن الم                                          | 11 |
| ***                                                                                   |    |

المنامة "الجامعة" (جامعة محمى شريف الما أليا تها اورأب ما بنامة "الجامعة" (جامعة محمى شريف بيف من الكوائية الكوائية

ك بعدصاحب روح البيان رقمطرازيس "فَدهُ تَابَعَةُ الرَّسُوْلِ بِحَبُ عَلَى حُلِّ مُؤْمِنٍ الرَّسُوْلِ بِحَبُ عَلَى حُلِّ مُؤْمِنٍ الإصور عَلِيَّةَ كَى البَاعَ برمون برواجب م) علامة وكاتى في البي تعير في القدرين كعام: علامة وكاتى في البي تعير في القدرين كعام:

"وَهلِهِ الآیةُ وَإِنْ کَانَ سَبَهُها حَاصًا فَهِی عَامَةٌ فِی کُلِ هَی، "
اس آیت کریم کاسب یا شان زول اگر چرخاص ہے تا ہم بیہ رچزکوشال ہے۔
مختر بیکہ ہر معالمہ ہی خواہ اس کا تعلق دین ہے ہویا دنیا ہے، نماز روزہ اور دیگر
عبادات ہے ہویا کاروبارز ندگی ہے ، حکومت وسیاست ہویا معاشیات ہے، انسان کی
ظاہری وضع قطع ہے ہویا باطنی احوال ہے، کھیانے پینے ہویا کھلانے پلانے ہے، الشحنے
بیٹھنے ہے ہویا چلنے پھرنے ہے، جاگئے ہے ہویا سونے ہے، کھریلوز ندگی ہے ہویا برک
زندگی ہے، سفرے ہویا حضرے، جنگ ہے ہویا اس ہے، خیش ہویا کی ہے، حضورا کرم
شخصے معظم رحمت دوعالم علی ہے ہویا اتار نے سے، خوش ہے ہویا گئی ہے، حضورا کرم
شفیع معظم رحمت دوعالم علی ہو ہا میں سے اسے ایک کائل داکمل نموندومثال ہیں۔

تذکرہ آیت المقد کان لکم فی دسول الله اسوة حسنة "شل خاطب جلد مسلمان یا قیامت تک آنے والے جمع انسان بیل اب سارے انسان نہ تو بقینا ایک جیسے ہیں اور نہ ایک بی شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مطلب بیہ او کہ برانسان چاہے بیجہ ہو یا جوان ، او جرعم ہو یا بزرگ ، امیر ہو یا غریب ، حاکم ہو یا حکوم ، بادشاہ جو یا رحایا ، فات کی ہو یا مفتوح ، عابد و زاہد ہو یا تا جروسودا کر ، استاذ ہو یا شاگر د ، امام و پیشوا ہو یا مفتدی و مرید ، بو یا مفتوح ، عابد و زاہد ہو یا تا جروسودا کر ، استاذ ہو یا شاگر د ، امام و پیشوا ہو یا مفتدی و مرید ، باپ ہو یا بین ادار ہو یا غیر عمیالد ارب مسافر ہو یا منتم ، دوست ہو یا دشن مسب کے لیے حضور پانے ایک سراج منبر ہیں جرم حلہ برآ نجناب علیہ کے لیے حضور کر دیا تا ہو یا مسافر ہو یا جا ہو یا ہو ی

الى آيت كريم كت عنام أشخ احمالها وى قنير جلالين كماشيش المحاسب به الما أله المحاسب به المحال والا فعال الله المحال الله يَسْطِقُ وَلَا يَفْعَلُ عَنْ هَوى بَلُ جَمِيْعُ الْعَالِم وَالْحُوالِم وَاحْوالِم وَاحْوالِم وَاحْوالِم وَاخْوالِم وَاخْوالِم وَاخْوالِم وَاخْوالِم وَالْمَالِم وَالْمَالِم وَالْمَالِم وَاخْوالِم وَالْمَالِم وَالْمُوالِم وَالْمَالِمُ المُعالِم وَالْمَالِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِم وَالْمُولِمُ المُعالِم وَالْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وحصك بِالْهادى في كُلِّ امْرٍ فَلَا مَا يَشَاءُ

(بلکہ جملہ اقوال ، افعال اور احوال میں رسول الشعافی کی پیروی کرنا واجب ہے کی دیکہ آپ ہے جمعے اقوال ، کیونکہ آپ اپنی خواہش سے نہ کوئی کلام فرماتے ہیں اور نہ کوئی کام ۔ آپ کے جمعے اقوال ، افعال اور احوال من جانب اللہ ہیں۔ بایں وجہ ایک عارف نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہرامر کی ہدائے ورہنمائی کے لیے آپ عالیہ کو خاص فرما یا چنا نچہ آپ وہی کچھ چاہے ہیں جورب کریم چاہتا ہے )

علامه اساعیل حق نے اپنی تغیرروح البیان میں ای آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حمزت شیخ سعدی علیہ الرحمة کے درج ذیل ایمان افروز چندا شعار تقل فرمائے ہیں۔

دریں بح جزمرد سائی ترفت
کم آل شدکہ دنبال رائی نرفت
کسانے کریں راہ برکشتہ اند
برفت ابیار و سرکشتہ اند
خلاف بیجبر، کے راہ گزید
کال ست سعدی کہ راہ مغانی
تواں رفت جزیرے معطیٰ

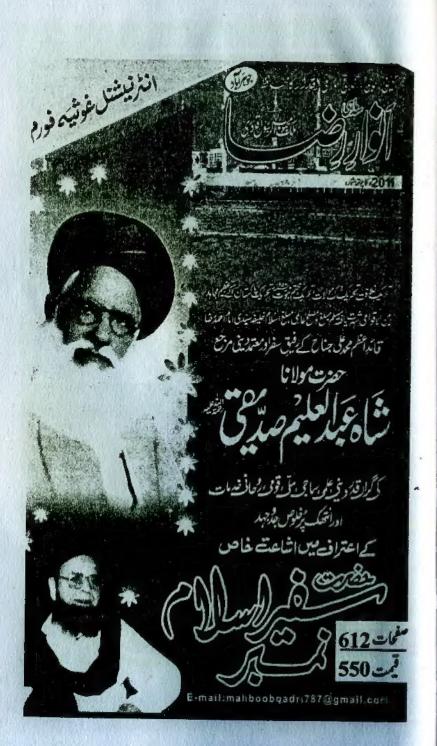

ملاحیت واستعداد کے مطابق اس سے مستقید ہور ہا ہے ہارال کر در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید ودر شور ہیم خس خالق کا نئات نے دہ تمام اوصاف و کمالات جو پہلے انبیاء میں فردا فردا موجود سے میرے آقافلداہ ابھی و امھی کی ذات اقدس میں اکمل واحس صورت میں تجے فرماد ہے جیں حس بیسف دم عیسیٰ بد بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دار تد تو تنہا داری بلکہ ہر ویغیر کو جو وصف وخو بی اور کمال و شان کی دہ میرے مولی فداہ روی کے توسط سے کی۔

والامعالم يموكا



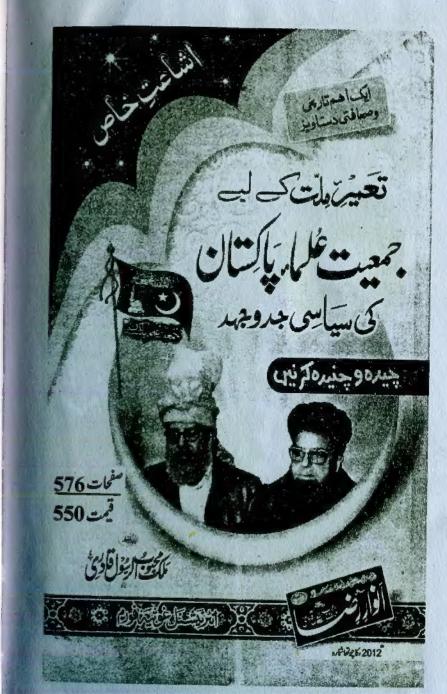



2005ء ہے مسلسل ہرسال نو رائی ڈائر کی کا جراء کیا جاتا ہے۔ جس میں عصرِ حاضر کے نقاضوں ہے ہم آ ہنگ سال بھر کے ایک ایک دن کے لئے کمل راہنمائی اور پیغام موجود ہوتا ہے۔

اس جوالے ہے آپ کی ترجمان آپ کے مشن کی نمائندہ اور ملی تاریخ میں اہل سنت کی منفر وڈ ائری ہے۔

اب کی بار آپ پنے اشتہار، پیغام، فون نمبرز، اہم تاریخی تصاویر اور تجاویز دے شکتے ہیں۔

مال محبوب الرسول قادرى 0321-9429027 0300-9429027 E-mail: mahboobqadri787@gmail.com

# ANWAR-E-REZA

Vol. 11, No.1 - 2017



کیمرے کی آنکھمیں

امام انقلاب نظام مصطفیٰ تاثیلینی داعی انتحاد امت، قائد اهل سنت حضرت علامه شاه احمد نور آنی کی تقیمی جمریکی ، جماعتی زندگی پر ایک عکسی دستاویز

## عنقریب منظرعام پرآرہی ہے

جن احباب کے پاس تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفے مالیتی تخریک بھا مصطفے مالیتی تخریک بھا کہ مجہوریت، تحریک تحل مصطفے مالیتی تاریخ بیائی جمہوریت، تحریک تحفظ ناموس رسالت کے علاوہ مختلف ادوار کی تبلیغی سیائی جدو جہد کے حوالے سے یا کوئی بھی نادرتصاویر ہوں۔ وہ عنایت فرمائیس ای میل کردیں یاوٹس آپ کے ذریعے بھیجوا دیں سے تصویر کے ہمراہ سیاتی و سباتی، تاریخ یااہم معلومات بھی مختصر اُدی جائیں۔ تاکہ اس اہم کتاب کا حصہ بن سکیں تاریخ یااہم معلومات بھی مختصر اُدی جائیں۔ تاکہ اس اہم کتاب کا حصہ بن سکیں

ملك محر محبوب الرسول قادري 9429027 في الرسول المسافح المستحر محبوب الرسول المستحر المستول المستحر الم

زاوية قادريه سيدناغوث اعظم سريث (نزديد في نبر 1) سركود بارود جو برآباد (41200)

mahboobqadri787@gmail.com